

# جمله حقوق محقوظ ہیں

| ام كتاب خطبات فيتروين                                               | •   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| زا فا دات ـــــــــــــ حضرت َ لأنا پيزُوالفقارا مَ يُعَشّبندَى تَا | ĺ   |
| الرنب مولانامحم حنيف نقشبندي                                        | •   |
| ئا نثر مُنكتَ بُلُالْفَقِيتِ رِ<br>ئا نثر مُنكتَ بُوره فَعِيلَ إِدِ | •   |
| شاعت اوّل جون 2009ء<br>شاعت اوّل جون 2009ء                          | ·I  |
| شاعت دوم نومبر 2009ء                                                | J   |
| شاعت سوم مئى 2010 يو                                                | - 1 |
| تعداد 1100                                                          |     |
| كېپيوٹر كمپوزنگ ڈاکٹر شامجے مُوٹُلِا                                |     |

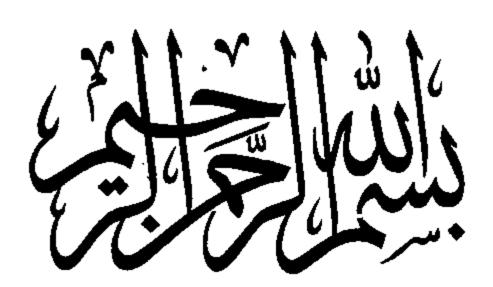

| مفتانبر | عنوان                                                          | مقمانير  | عنوان                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 31      |                                                                | 11       | عرض نا شر                                           |
|         | رب نے بنایا جب اس کوخود آپ کہا:                                | 13       | <u> پیش لفظ</u>                                     |
| 32      | سبحان الله!                                                    | 17       | 🛈 ولادت الني سَيْنَةِ مِمْ                          |
| 34      | مال کی دعاؤل کے ثمرات                                          | 17       | انعام سے پہلے آزمائش کامرطہ                         |
| 35      | نى اكرم والفيلة كامقام مدارت                                   | 1 7 7    | نن عظیم شخصیات کی آز مائش                           |
| 36      | دن بدل گئے                                                     | 19       | (١) حفرت عبدالمطلب كي آزمائش                        |
| :       | دوسرے پہتان ہے دودھ نہینے کی                                   | 21       | (۲) حضرت عبدالله کی آزمائش                          |
| 37      | وچہ<br>حال کھھ '                                               | 23       | (٣) پي بي آمنه کي آزمائش                            |
| 38      | حسن و جمال میں مشش اور جاذبیت<br>پیمبری میں میں                | 24       | احوال عجيبه كاظهور                                  |
| 39      | شیما کی محبت مجوزی لوری<br>در د میر سر سر ریسا                 | 43       | يبود بول كااضطراب                                   |
| 40      | ئی ٹی آ منہ کے پاس والہی<br>ایر ارامیں نامیر مکاری             | 25       | خصائص ولادت                                         |
| 41      | بے سہارا ہونے میں حکمت<br>سے میں آلا ہے۔ آرائ سے دعور مکار مرا | 26       | سریٰ کا خواب اوراس کی تعبیر                         |
| 41      | آءت اَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَالُوىٰ<br>كےمعارف              | 26       | چودہ باوشاہتوں کے خاتمے کا اشارہ<br>پیر             |
| 43      | ہے سی ارک<br>اسلام میں پتیم کا مقام                            | ¶ 26     | ستارے محکتے میں آسرار                               |
| 44      | بسنام من ما مامل مامل مامل من مامل مامل ما                     | <b>1</b> | ا کیک صاحب ول کاعاشقانه کلام<br>عبد مر              |
| 49      | © عقل کا نور                                                   | 1 40     | الميتيم ورته يتيم بين مميء<br>التاب التاب التاب     |
| 49      | مقل سليمايك نعمت غير مترقبه                                    | <b> </b> | جب سراتوان دن آیا تو<br>یم میر میر لود سر لدهدور کی |
| 50      | ب يام مسايد ملي مير سروبه<br>«عنل بدى يا بعينس"                | 29       | یچ کو کورش لینے کے لیے عورتوں ک<br>س                |
| 50      | انیانی محل کے کرشے                                             | 4        | ا مر<br>ر ورش کے لیے حلیمہ کے انتخاب میں            |

| 71   | دسه مروري كى علامت ب                 | 51       | موشع كى مختلف وشر                    |
|------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| ¥ 73 | باب بيخ ك وق كاعداد                  | -51      | بيونى بوئى يونى يونى                 |
| 74   | كامياب دعد كى كاراز                  | 52       | سزى من موشت كااستعال                 |
| 75   | كينسر كے مريض كى قوت ارادى           | 52       | عربوں کی مزے دار مندی                |
| 76   | آثو مینک سلائی مشین کی ایجاد         | 52       | باتقى كاتماشا                        |
| 77   | مثبت سوچ پُرامیدر کھتی ہے            | 55       | ہاتھیوں کا نٹ بال چچ                 |
| 78   | مثبت سوچ سے دشمن پر فتح              |          | ہاتھی کی پینٹنگ                      |
| 79   | نقصان کونفع میں بدلنے کی صلاحیت<br>۔ | 1 (2000) | پروندوں اور جانوروں کے کارنا ہے      |
| 79   | دلوں کی و نیامیں انقلاب<br>سدور      | 56       | ایک بندرکا کرائے کامقابلہ            |
| 79   | نی ءِرحمت ما طبیع کی رحمت بعری سوچ   | 56       | ایک عجیب وغریب کبیلل فارم            |
| 87   | المست نبوى الفلا بهترين طريقة وزندكى | 57       | ڈ الفن مچھلی کا جیران کن کرتب        |
| 87   | ثناخوا نوں میں نا م کھوانے کی تمنا   | 58       | انسان کی مادی پرواز                  |
| 88   | مشاہیرِ عالم کی ناکمل زندگیاں        | 59       | فروث فلائى سے نجات كاانو كھاطريقنہ   |
| 89   | تاریخ انسانیت میں کامل وکمل زندگی    | 60       | نظریه واضافت کی بنیاد<br>نومه        |
|      | ایک نے زاویے سے سیرت نبوی کا         | 61       | انسانی عقل کا کمال                   |
| 90   | مطالعه                               | 62       | سوچ کے دوا نداز<br>• ه               |
| 91   | سنت نبوی کے دو پہلو                  | 62       | انسانی شخصیت پرسوچ کے اثرات          |
| 93   | سونے کی جار مکنه صورتیں              | 63       | شوگر فری تر بوز                      |
| 93   | (۱)ميدهاسونا                         |          | متبادل <i>راسته</i>                  |
| 94   | (۲)الناسونا                          | 65       | جبیی سوچ و کی با تنی <u>ں</u><br>د : |
| 96   | (m) با کیس کروٹ پرسونا               | 66       | انسانی رویه پیل سوچ کااثر            |
| 97   | (۳)وائين كروٺ سونا                   |          | از دواجی زندگی بین سوچ کا کردار      |
| 97   | سونے کی سب سے بہتر صورت              | 71       | استاد کی فکست                        |

| صفحسر                                        | عنوان                                | مفضير | عنوان                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 116                                          | چوه مجور میں راز کی بات              | 98    | من باتحداد رجد يدسائنسي تحقيقات        |
|                                              | نی رحت اللہ کے نام سے رجنرڈ          | 100   | مونا پاکم کرنے میں سائنسی زجیات        |
| 118                                          | ایک لا جواب دوائی                    | 101   | پید بحرنے کا نیملہ د ماغ کرتا ہے       |
| 119                                          | تیز چلنے کے جسمانی فائدے             | 103   | معدے کو الل ایونی نددیں                |
| 121                                          | بلكى پيسككى ورزش ادرجد يدسائنس تحتيق | 105   | حلیم کے بغیرسدید نبوی کاللغارشل        |
|                                              | رويميت بلال ادرجد يدسانتنى           | 105   | موتیا کاعلاج وضوے                      |
| 123                                          | ر جيمات<br>- رجيمات                  | 105   | مسواك اورجد يدسائنسي محقيقات           |
|                                              | نمازوں کی رکعتیں اور سائنسی          | 106   | محنده وبني اورامراض فحنكم              |
| 129                                          | توجيهات                              |       | مرون کام کرنے میں جسمانی               |
| 135                                          | 🕝 رسوخ في العلم نسيه؟                | 107   | فاندے                                  |
| 135                                          | كآب البي كے محافظ                    |       | احضائے وضور حونے میں ہمارے             |
| 136                                          | نیت کی اہمیت                         | 108   | فانکرے                                 |
| 139                                          | حسول علم عن نبيت كالهيلو             | -     | و ضو کرنے علی شوکر کے مریعنوں کا       |
| 139                                          | نىت كى فوقىت مل پر                   | 109   | فأكمه                                  |
| 140                                          | نیت کی خرابی ، اعمال کی بر بادی      | 110   | ایک نویل پرائز وزکی النی سوچ<br>میاستد |
| 141                                          | عمل معالح کی ضرورت دا ہمیت           |       | صلحاء کے چمروں پرنوری ایک سائنسی<br>-  |
| 143                                          | رسوخ فی العلم کی معاون تین چیزیں     | 111   | لوچير<br>سام سام ک                     |
| 143                                          | (۱)توی                               | 4     | سرکے کے استعال میں سائنسی              |
| 144                                          | دل کی گواہی                          | 112   | گرچهات<br>- سرخا ۱۲۸ لد د ارد          |
| 144                                          | تغوى كى انهيت                        |       | ز جون کے تیل سے ہائی کولیسٹرول کا      |
| 145                                          | حصول بركمت اورتقوي                   | 114   | طلاح ملاح ما ما ما                     |
| 147                                          | ز من کی زینت اور تقویل               | 115   | ر بسری ورک کرنے بیں ہماری              |
| 147                                          | معاملات اورتغوى                      | 115   | استمزوری                               |
| <u>                                     </u> |                                      | _,_,  |                                        |

| مشتانمبر | عنوان                               | مفدهنس | عنوان                           |
|----------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 165      | (۲)انتشاص                           | 148    | احتیاط ی تقوی ہے                |
| 166      | طلبا کی استعداد بنانے کا طریقہ      | 148    | (۲)توامنع                       |
| 166      | فيخ البنداورا خضاص علم              | 148    | بزاينے کا لمريقہ                |
| 167      | مولانا يجيٰ ﷺ اوراختصاص علم         | 150    | فقيرانه شان مين اسلام كي وكالت  |
|          | مولانا نورمحمه نوننؤى فالداورا خضاص | 152    | وارالعلوم ديوبند كيطلباكي تواضع |
| 167      | اعلم<br>است.                        | 153    | (۳)ژېړ                          |
| 169      | على كامول كم لكن                    | 153    | زبدكا مطلب                      |
| 169      | خدمت اسلام کا جذبہ                  | 154    | قاعت كى نغيلت                   |
| 170      | الحده فكريه                         | 154    | تمام پرائیوں کی چڑ              |
| 175      | <ul> <li>ورع وتفوى</li> </ul>       | 154    | علائے كرام كروق كى ترتيب        |
| 175      | ولايت كاحسول كيے؟                   | 156    | خدار کی کوئی اور چیز ہے         |
| 177      | ورع كالغوى فخقيق                    | 156    | ا مجمعهم كردواوصاف              |
| 177      | ئیکی کیجیان                         | 157    | (۱)اخلاص                        |
| 179      | تين انمول باتيں                     | 157    | سيدناعلى كرم الثدوج بدكا اخلاص  |
| 180      | مد بیر، پر بیز اور حسن خلق کی اہمیت | 157    | فيخ البندي كااخلاص              |
| 181      | وولفتلول ميس بات                    | 158    | اخلاص کی اہمیت                  |
| 182      | و-بن اسلام کانچوژ                   | 158    | ملاوث واليثمل اللدكو يستدنين    |
| 182      | تمن جران کن با تیں                  | 159    | ہیرےاوراخلاص کی قیت میں فرق     |
| 183      | ورع کے درجات                        | 159    | مغتى محرحسن على كااخلاص         |
| 183      | احتياط يمل كرنے كامطلب              | 161    | مولا ناحسين احمدني 🍇 كااخلاص    |
| 184      | بیداری کی زعر کی کیے؟               | 163    | وا فی عملوں سے بدلے جنت         |
| 185      | افراط وتغريلات بحين                 | 163    | خسار سے کا سووا                 |
| 186      | تقو کا کی لفوی محقیق                | 165    | ریائے با عشاقواب سے محروی       |

|     | '.                                 | ا فا دانستر   |                                        |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|     |                                    |               | ************************************** |
| 213 | عاملوں کی کا ڑی کیسے چکتی ہے؟      | 187           | مطلات شريع في كاليبلو<br>شريع من ال    |
| 214 | معیتیں ہے جمال ایانے کانو          | 189           | المناه چيوڙن کي فشيلند                 |
| 215 | هروف <b>ت</b> استغفار کریں<br>نا   | 191           | علوم ومعارف کی بارش<br>۱۳۰۶ مار        |
| 215 | بغیر ملطی کے بھی استغفار کریں      | 192           | تغوى كى بدولت اجر مين اصافه            |
| 216 | تعتول برالله كالشراداكرنا          | 193           | عاصل کلام<br>ا                         |
| 217 | تنتن آدمیوں کی آ زمائش کا واقعہ    | 197           | 🕥 کامیابی کے یانچ اصول                 |
| 220 | تعتیں بےشار ہیں                    | 197           | وعدة خداوندي                           |
| 221 | ایک دوسرے کی قدر کریں              | 71            | زندگی کا نجوژ                          |
| 222 | انگریز ول کاایک دستور              | 198           | علم رحمل كرنا                          |
| 222 | مرنے والول سے عبرت حاصل کرنا       | 199           | علم کے ہوتے ہوئے بے مبری               |
| 223 | ال كى موت سے بھى عبرت ندملى!!!     | 200           | علم کے باوجود ڈسپلن میں کمزوری         |
| 223 | برے کی مال کب تک خیر منائے گی      | 200           | جانے کے باہ جود ہوس بعری نظریں         |
| 227 | 🕒 دورنگی مچھوڑ دے                  | ' <b>I</b> L' | ماں باپ کی ناقدری                      |
| 227 | لفظ" المِنُوا" اللِي علم كَ تَظريش | 201           | پائی کی ناقدری                         |
| 228 | مشكلات لااله                       | 202           | جانة موئي بمي جموث                     |
| 229 | تقائق کے آئیے میں ہماری کیفیت      | 203           | ا بيك سبق آموز واقعه                   |
| 234 | سے بری بیاری                       | 205           | علم پڑٹل نہ کرنے کی وجہ                |
| 235 | این سراسر خیرخوای ہے               | 206           | ا تر کندگی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو      |
| 235 | يار كے انمٹ نفوش                   | 207           | بردوں کے تجربات سے فائد واٹھانا        |
| 236 | بنب ہم سیح معنوں میں مسلمان ہے     | 208           | تفيحتول كاحقيقت                        |
| 237 | یک نو جوان کی دیا نتداری کا واقعه  | 209           | نو جوالو ل کی رحونت                    |
| i   | سلمان معاشرے بیں خیرخوابی کا       | 211           | کنا ہوں پراستغفار<br>م                 |
| 239 | الم                                | 212           | استغفارسب مسائل كاحل                   |

|            | عدرأن                                                     | مفدي | عنوان                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| -258       | خاص بيغام                                                 | 241  | اسلام كايول بالا                        |
| 260        | كمترجخ لي كربهتروا لي لوثانا                              | 242  | ہم ہے تو ہمرو پیاا مجا!!!               |
| 261        | خزال کےموسم میں درختوں کا پیغام                           | 244  | نسيب محرى الكالم كالكر                  |
| 261        | ہر پھل کی قیمت میں پوشیدہ اسرار                           | 246  | معافی النے سے پہلے معاف کردیا           |
| 262        | ورخت کے جلنے میں خاموش پیغام                              | 247  | ر ہے ملامت تہاری نبست                   |
|            | بارش برہے ہے در خت کی شاوا بی<br>۔                        | 251  | 🕭 درخت میں پوشیدہ اسرار                 |
| 263        | میں حکمت<br>م                                             | 251  | بندؤ حرکے لیے نہیں ہے فراغ              |
|            | سیلوں اور گنا ہوں کے وزن میں<br>م                         | 252  | ورس فطرت                                |
| 264        | مماثمت                                                    | 252  | درخت میں پوشیدہ اسرار ورموز             |
| 264        | خودرودر دست کی طرح مت بنے                                 | 252  | ورخت كازين كاندرا مخييس راز             |
| 265        | درخت کے ساتھ ایک مکالمہ<br>ہ                              | 253  | ج زمین کے اندر ہونے میں حکست            |
| 266        | شریعت وسنت پر کار بندر ہے<br>ماک میشند کی مرب             | L    | ایک ج کی قربانی میں انسانیت کے          |
| 267        | صندل کی خوشبودار لکڑی کا پیغام<br>سرای تیسی سرمساس نامد   |      | لیے پیغام                               |
| 345        | پھول کی پتیوں کے مسل جانے میں<br>دار                      | 254  | ورخت کی ما نئد بینے نه که نیل کی ما نند |
| 267        | پيغام<br>س کرچ س                                          | 255  | ج یں ورخت کے بفقر کمری کیوں؟            |
| 268        | ایک دوسرے کی قد رکزیں<br>پھول کے ساتھ کا نٹے ہونے کا شکوہ |      | ون اوررات میں درخت کی بردهور ک          |
| 240        |                                                           | 255  | میں سیق                                 |
| 269<br>269 | کیوں؟<br>ایک گراں قد رملفوظ                               | 256  | فرش تو ژکرا محنے والے در خت کا پیغام    |
| 209        | ایک مران لکر رسوط<br>در نست کے مچلول میں خوش اخلاقی کا    | 257  | مناه آ کاش بیل کی مانند میں             |
| 270        |                                                           |      | چڑوں کی تہجد کے اعمال کے ساتھد          |
| 1 2/0      | <i>פכיט</i><br>ג <b>יבוע גיבוע גיבוע גיבוע</b>            | 257  | مماثمت                                  |
|            | <b>♣⊕⊕⊕</b>                                               | 257  | ور فت پرسانپ لٹکنے میں سبق              |
|            |                                                           |      | ورخت می توجوانوں کے کیے ایک             |
|            |                                                           |      |                                         |

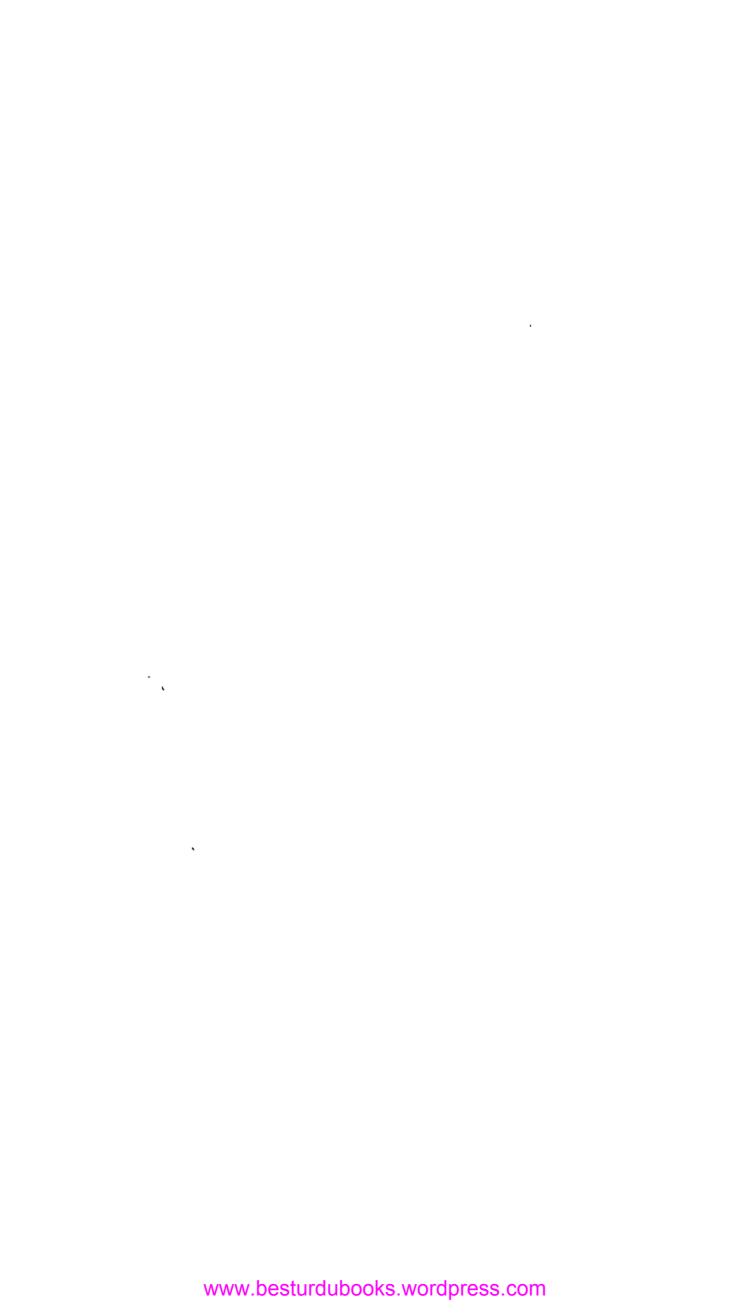



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی وامت برکاتیم کے علوم ومعارف پربئی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلمدخطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء بمطابق کا ۱۹۱۱ھ بیس شروع کیا تھا اور اب بیس سولہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز برآن بلند سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ کچی حال حضرت دامت برکاتیم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کوبھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آئیند دار ہوتا ہے۔ بیکوئی بیشہ ورانہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریرین نہیں بیل بلکہ حضرت کے حل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل بیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کر آپ بیک بیت بیا ہوتا ہے۔ بقول شاعر

میری نوائے پریثال کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درونِ خانہ

''خطبات نقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے اس نیت سے شروع کررکھا ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اورانہوں نے اپنے مشائخ سے علم و حکمت کے جو موتی اکتھے کرکے ہم تک پہنچائے ہیں ، انہیں موتوں کی مالا بنا کر حوام تک پہنچایا جائے۔ یہ جارے اوارے کا ایک مشن ہے جوان شاء اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قار سین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ ء خطیات کوا یک عام کتاب سمجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحر معرفت کے ایسے موتوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت اہل ول ہی جانے ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ یہ صاحب خطیات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت و بیل نے اور حلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے اہل و وق حضرات کو خطوظ ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یااس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تومطلع فر ما کرعنداللہ ماجور ہوں ۔ اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کیلئے یہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فر ما کمیں اور اے آخرت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنا کمیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین سائٹ کیا ہے۔

**وُاكْرُسْتَامِجُ مُسَمُّودُنْمَتْتَبَدَئُ لِلَّا خَادِم مَكَتبة ا**لفقير فيصل آباد



ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفِيٰ آمَّا بَعْدُ! فقیر کو جب عاجز کے شیخ مرشد عالم حضرت مولانا پیرغلام حبیب نقشبندی مجد دی نورالله مرقده نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونی تو ابتدامیں چند دن اپنی بے بضاعتی کے احساس کے تحت اس کام سے کرنے میں متذبذب رہا،لیکن حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه نے بھانڀ ليا، چنانجه فرمایا که بھئی تم نے اپنی طرف ہے اس کام کونہیں کرنا بلکہ اینے بڑوں کا تھم پورا کرنا ہے ، کیوں نہیں کرتے ؟ مزید فرمایا کہ جب بھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھوتو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نفیحت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونفیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، حلقہ بڑھتار ہااورالحمد للٰدشر کا ، کو کا فی فائدہ بھی ہوتا کیونکہ ان کی زند گیوں میں تبدیلی عاجز خودبھی دیکھتا تھا۔تھوڑ ہے ہی عرصے بعد جہاراطراف ہے بیا ٹات کے لیے دعو تیں آنے شروع ہوگئیں۔شخ کا حکم تھا،سرتا بی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رخت سفر باندها اور عازم سفر ہوئے۔ اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض اوقات صبح ایک ملک، دو پہر دوسر ہے ملک اور رات تیسر ہے ملک میں ہو گی ،الٹد تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ملکوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس نا تو اِس میں پیرہمت کہاں؟ .....گر و دجس ے جا ہیں کام نے لیتے ہیں۔ بقول شخصے '' قدم الحصے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں''

حقیقت یہ ہے کہ بیمیرے شیخ کی دعاہے اور اکابر کا فیض ہے جو کام کرر ہاہے، و اما بنعمة ربك فحدث \_

بیانات کی افادیت کودیکھتے ہوئے پچھ عرصے بعد جماعت کے پچھ دوستوں نے ان کو کتا بی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واربیا یک سلسلہ چل پڑا۔ یہ عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علا طلبا نے کافی پندیدگی کا اظہار کیا تھا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات میں پیش نظر رکھیں کہ بیکوئی با قاعدہ تھنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند الله ماجور ہوں۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرما کیں اور انہیں ای رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما کیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما کیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک این کی خدمت کے لیے قبول فرما کیں۔ آ مین میں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک

دعا گوودعا جو فقیر ذوالفقارا حمرنقشبندی مجد دی کان الله له عوضا عن کل شیء





## ولا دڪ النبي سٿايٽيٽم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْطِنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ اَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَاوِئِ٥ ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

انعام سے پہلے آ ز مائش کا مرحلہ: دوائیوں کی بوتکوں پراکٹراوقات بیہ بات کھی ہوتی ہے۔

Shake well before use.

(استعال سے بہلے اچھی طرح ہلائیں)

یہ بات اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب کوئی خاص نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو بھی جمجھوڑتے ہیں ،اسے اچھی طرح آز ماتے ہیں۔ پھراس کے بعدا سے اس خاص نعمت سے نوازتے ہیں۔اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔

الله رب العزت نے سیدنا ابراہیم میں کونعتوں سے نواز ناتھا تو اس سے پہلے ان کوبھی آز مایا۔ارشادفر مایا:

﴿ وَ إِذِا بُتَلَى إِبُرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ (البقرة: ١٣٨)

''اور یاد کرواس وقت کو جب آز مایا حضرت ابرا جیم میلام کوان کے رب نے سمچھ باتوں میں اوروہ اس میں سینٹ پرسینٹ (سوفیصد) کا میاب ہوگئے'' پھر کیا نتیجہ لکلا؟ .....فر مایا:

﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (ايضاً)

''فرمایا (اے میرے پیارے ابراہیم) میں آپ کوانسانوں کا امام بنا تا ہوں'' تو امامت ملنے سے پہلے آزمائے محکے۔ ۔۔۔۔۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو آزمایا۔اتنی آزمائشیں آئیں کہ قرآن مجیدنے گواہی دی:

﴿ مَسَّنَهُمُ الْبَا مَاءُ وَ الطَّرَّاءُ وَ زُلُزِلُوا ﴾ (البقرة: ٣١٣) "ان پراس قدرآ زمائش آئم ، بَنْلَ آئى ، بَنْ آئى اورائ طرح ان كوجنجوژ؛ "ما"

﴿ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ١٣١٣)

''حتی کهرسول اوران کے ساتھ جوایمان لائے وہ پکارا شھے۔اللہ کی مدد کب آئی گی؟''

> ۔ جباس تکتے پر پنچے تو اللہ تعالی فرمائے ہیں۔ ﴿ اَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِیْبُ ﴾ ''جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے''

صحابہ کرام ﷺ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بند ہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوبھی آنر مایا اور قرآن مجید میں ارشاوفر مایا:

﴿ وَ زُلُزِ لُوا زِلْزَ الَّا شَدِیْدًا ﴾ ''اوران کواچی طرح جنجوژ اگیا''

اور بات بھی تی ہے۔ کیونکہ ہم نے مٹی کا ایک برتن لینا ہوتا ہے تو اس کو بھی کھونک بجا کرو کیھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا پکا۔اگر ہم دورو پے کے برتن کو کچا پکا و کیھتے ہیں اور تمین روپے کے برتن کو کچا پکا و کیھتے ہیں اور تمین روپے کے تر بوز کو ٹھونک بجا کرو کیھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا ، تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو اپنا بنانا ہوتا ہے اس کو بھی ٹھونک بجا کرد کیھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا۔ چنا نچے آز مایا جا تا ہے اور جواس میں کامیاب ہوجا تا ہے اس کو انعام ملتا ہے۔

## تنين عظيم شخصيات كي آزمائش:

سیدنارسول الله الله الله المانی و نیامین تشریف آوری تقی را لله تعالی نے آپ مالی بیانیم اوقریش کے قبیلہ میں پیدا فرمانا تھا تو آپ المانیم کی تین قریبی شخصیات کو مشقتوں میں ڈالا ممیا۔

## (۱) حضرت عبدالمطلب كي آزمائش:

ایک آپ طافی کے دادا عبدالمطلب کو۔ انہیں آپ علی کے دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی ۔عبدالمطلب بہت خوبصورت سے ۔جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال پیدائش طور پرسفید سے ،ای نسبت سے اس کا نام شیبدر کھا گیا۔اللہ کی شان کہ کچھ بال پیدائش طور پرسفید سے ،ای نسبت سے اس کا نام شیبدر کھا گیا۔اللہ کی شان کہ کچھ عرصے کے بعدان کے دالد و فات پا گئے۔ان کی والد و کا نام سلمی تھا، وہ مدید منورہ آگئیں۔ بچہا پی دالدہ کے پاس پرورش پاتار ہائتی کے ابتدائی جوانی کی عمر کو پہنیا۔

مکہ کرمہ کارہنے والا ایک حارثی مخص کسی کام کے لیے مدینہ کمیا تو اس نے چند لڑکوں کو تیرا ندازی کا مقابلہ کرتے دیکھا۔ان میں سے ایک نوجوان جود کیمنے میں بھی خوبصورت تھا اور جس کی شخصیت میں جاذبیت بھی تھی وہ جب بھی نشانہ لگا تا ٹھیک نشانہ پر تیرلگتا۔ پھروہ خوش ہے اشعار پڑھتا: لوگو! میں مکہ کے رہنے والے قبیلہ قریش کافرزند ہوں ،میرے نشانے ٹھیک گئتے ہیں۔ حارثی کواس پر بڑا پیار آیا۔ چنانچہاس نے پوچھا: بیدکون ہے؟ بتایا گیا کہ بید کمہ میں پیدا ہوا تھا کچھ عرصہ بعداس کا والدفوت ہوگیا اور بیا پی والدو کے ساتھ یہاں اپنے نشیال آیا ہوا ہے۔ وہ ان کے سارے قبیلے والوں کوجانتا تھا۔

واپسی پراس نے آکران کے پچا (جن کا نام مطلب تھا) سے کہا کہ م است مہمان نواز ہو،استے تی اوراستے اچھے اخلاق والے ہو، کیا تہمیں پر نہیں کہ تہمارا بھتجا کئی مشکل میں وقت گزار رہا ہے!؟ اسے اپنے پاس لا وُاوراس کی اچھی تربیت کرو۔ اس مختل میں وقت گزار رہا ہے!؟ اسے اپنے پاس لا وُاوراس کی اچھی تربیت کو کہ اس مختل نے انہیں اتنا برا ھیختہ کیا کہ اس نے تنم کھائی کہ جب تک میں اپنے بھتے کو کہ نہیں لا وُں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنا چہ مطلب مدینہ آئے ان کی والدہ سے بات کی خاندان والوں نے بھی ماں کو سمجھایا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ اگر بیہ تہمارے پاس رہے گا تو ان کا بڑا قبیلہ ہے اور وہ اشراف ہیں اس لیے وہاں اس کا در ممال میں چلا جائے گا تو ان کا بڑا قبیلہ ہے اور وہ اشراف ہیں اس لیے وہاں اس کا مقام ہوگا۔ چنا نچہ انہوں نے شیبہ کوان کے ساتھ بھیجے ویا۔

اب بیخوبصورت نوجوان پیچے بیٹھا ہے اور اس کے پیچا آھے بیٹھے ہیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کی بندھے ہیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کسی بندے نے ویکھا نو وہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے غلام لائے ہیں ، نو اس نے ان کوعبدالمطلب کہددیا۔ اس کے بعدیدنام ایبا معروف ہوا کہ ان کوشیبہ کی بجائے عبدالمطلب کہا جائے لگا۔

اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے بیٹی کے دن تو دکھائے مشقتوں کے دن تو دکھائے مشقتوں کے دن تو دکھائے مشقتوں کے دن تو دکھائے مگران کے بعدان کو انعام ملنا تھا۔ ۔۔۔۔۔انعام کیا ملا؟ ۔۔۔۔ان کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پرزم زم ہے آگر وہاں سے زمین کو کھود وتو بندچشہ نکل آئے گا۔ان ونوں مکہ مکرمہ میں یانی نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل تھا، نہ جینے کو یانی نہ چنے کو

پانی ۔ چنانچ عبدالمطلب نے زمین کی کھودائی شروع کر دی۔ وہ اکیلے ہی زمین کھودتے رہے، بالآخر وہ دن بھی آیا جب انہوں نے زم زم کے چشے کے دہانے پر بڑی چٹان کوتو ڑا اور نیچ سے پانی نکل آیا۔اس کے بعداللہ تعالی نے عبدالمطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ چونکہ اللہ تعالی نے ان کو بیت اللہ کا متولی بنا نا تھا اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالی نے ان کومشکل اور نگی کے حالات دکھائے ..... بیر بیت ہوتی ہے اللہ کی طرف ہے۔

آج ہم لوگ اس بات کو بھی نہیں پاتے اگر کسی پر ذرائی مشقت کے دن آنے

لگیں تو وہ بھتا ہے کہ بس میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اور اللہ بھے سے ناراض ہے۔

اس کو یہ تنی بڑی غلط نہی لگ جاتی ہے کہ بھیہ طنے کو اللہ تعالیٰ کی خوشی بھے ہیں اور پہیے

کے کم ہونے کو اللہ کی ناراضگی بھے ہیں۔ یا در تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کے

راضی ہونے کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی شریعت کے مطابق ہوگی

اللہ رب العزت راضی ہوں گے اور اگر زندگی شریعت کے خلاف ہوگی تو کروڑوں پی

نہیں اربوں پی ہی جوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہونے ہے۔ یہ کھی وحلی بات

## (۲) حضرت عبدالله کی آزمائش:

عبدالمطلب نے منت مانی کہ اگر میر ہے دیں بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے
ایک کواللہ کے نام پر قربان کروں گا۔اللہ کی شان کہ دیں بیٹے بھی لیے گئے۔اب انہوں
نے سوچا کہ میں اپنی قتم کو پورا کروں ۔ لیکن بیٹوں میں ہے کس کوذری کروں؟ اس کے
لیے قرعہ ڈالا ۔ قرعہ ان کے بیٹوں میں ہے ایسے بیٹے کے نام آیا جو بہت ہی
خوبصورت تھا۔اس کا نام عبداللہ تھا۔لوگوں نے کہا: بھی اینچے کوذری نہ کرو۔ بلکہ بیچ
اور اونٹوں کے درمیان تم قرعہ ڈال لو چنانچہ انہوں نے بیچے کے نام اور دی اونٹوں

کے نام قرعہ ڈالا مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا ..... پھر دس اونٹ اور بردھا ویے، بیس اونٹ اور عبداللہ .....قرعہ عبداللہ کے نام ..... پھر تمیں اونٹ اور عبداللہ .....قرعہ عبداللہ کے نام ..... پھر تمیں اونٹ اور عبداللہ .... قرعہ عبداللہ کے نام .....اونٹ بردھتے گئے، جتی کہ جب سواونٹوں کی تعداد رکھی گئی تو اب قرعہ اونٹوں کے نام آ نکلا۔ چنا نچہ عبدالمطلب نے عبداللہ کے بدلے میں سواونٹوں کو قربان کیا ،اس لیے عبداللہ کو ذبتے اللہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کوان کے والد نے اللہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کوان کے والد نے اللہ کے نام یر ذریح کرنے کی نیت کی تھی۔

ایک مرتبدایک بدوآیا۔اسنے نبی طُنْ اَللہ سے کہا: یسا ابن ذبیہ حین .....اتو نبی طُنْ اَللہ مسکرائے اور فرمایا ، ہاں! میں اساعیل میٹم کی اولا دمیں سے ہوں اور وہ ذنج اللہ تھے اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ بھی ذبح اللہ تھے۔

جھزت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی اور پنوبھورتی کو دیکھ کرلوگوں کو رشک آتا تھا۔ یہود ہے بہبود نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پائی تھیں۔ چنانچہان کو پتہ تھا جو شخص نبی آخرالز ماں کا والد ہنے گا ، اس کی پیشانی پر نور چکے گا۔ چنانچہ ان یہود یوں کی عور تیں بھی ایسے نو جوان کو تلاش کرتی تھیں۔

ایک مرتبہ معزت عبداللہ کہ سے مدینہ جانے گئے۔ توراستے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپ آپ کو پیش کیا۔ فرمایا: میں تو اس طرح نکاح نہیں کرسکتے تو ویسے ہی میرے ساتھ ملاقات کاح نہیں کرسکتے تو ویسے ہی میرے ساتھ ملاقات کرلو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چا ہتا جوانسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے ۔۔۔۔۔اور واقعی جن پشتوں میں نبوت کا نور آ کے منتقل ہوتا ہو وہ بھی زنا جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا کرتمیں ۔۔۔۔ چنانچہ مصرت عبداللہ مدینہ پہنچ

مدینه میں بنوز ہرہ کے نام ہے ایک قبیلہ تھا،ان کی ایک جوان العمر لڑکی تھی جس

کا نام آ منہ تھا۔ وہ بہت اجھے اخلاق والی ، بہت ہی نیک تربیت والی اور نیک فطرت والی بچی تھی۔ اور ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ والی بچی تھی۔ اور ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ چنا نچیا سے حضرت عبداللہ کے لیے پہند کیا گیا اور پھراس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ فکاح کے بعد جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو یہی فاطمہ نامی عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھیے کر کہنے گئی: اب آپ کے چہرے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا جو مجھے مسلم نی اس آئے نظر آتا تھا۔ حقیقت میں نبی ارحمت میں نہی ارحمت میں نہی استحان آیا، پھر حضرت عبداللہ بہمی امتحان آیا، پھر حضرت عبداللہ بر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری شخصیت بی بی آ منہ کی تھی جس نے والدہ بنا تھا ان پر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری شخصیت بی بی آ منہ کی تھی جس نے والدہ بنا تھا ان پر بھی امتحان آیا۔

## (۳) بی بی آمنه کی آز مائش:

شادی کے چند مہینوں کے بعد مکہ مکر مہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے بلدشام کی طرف گیا، حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میدائی دل کو بڑا اداس کرتی ہے۔ تو بی بی آ منہ بھی بہت اداس ہو کمیں ۔ حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ اداس نہ ہو، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اور ساتھ بیہ بھی کہا کہ جب قافلے کے آنے کی تھنٹی ہجے تو اس وقت تم درواز سے پرآنا، میرا استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ بیہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ چلے استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ بیہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ چلے

کے وقت بلادِشام میں تجارت کے لیے گزارا، جب وہاں سے واپس تشریف لانے گئے تو مدیند منورہ میں حضرت عبداللّٰہ کو بخار ہو گیا۔اورا یسے بہار ہوئے کہ ان کے لیے سفر کرناممکن نہ تھا۔ چنا نچہ مدینہ میں سسرال کے ہاں قیام کرلیا۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور تھنٹی بجی تو بی بی آ منہ بہت خوش ہو کیں کہ میرے جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور تھنٹی بجی تو بی بی آ منہ بہت خوش ہو کیں کہ میرے

شوہرآ گئے۔ چنانچہ دروازے پرآئیں، قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گر حضرت عبداللہ ندآئے۔ بی بی آمنداور زیادہ پریشان ہوئیں، پند چلا کہ وہ بیار ہیں اور بدینہ طعیبہ میں ہیں۔ لہذا ان کے قریبی رشتہ دار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہٰ کی شان کہ رشتہ دار ابھی مدینہ پنچ بھی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ اٹھارہ سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ بی بی آمنہ کی عمر تو اٹھارہ سال سے بھی کم ہوگی، اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ بی بی آمنہ کی عمر تو اٹھارہ سال سے بھی کم ہوگی، اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمنہ ہیوہ ہوگئیں۔ اب سوچھے کہ بی بی آمنہ پر کیا ہی ہوگی۔

## احوال عجيبه كاظهور:

نی بی آ مندفر ماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں عاملہ ہوں۔ گریہ حمل عجیب تھا کہ بین عالمہ ہوں۔ گریہ حمل عجیب تھا کہ بیچے مال کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ مجھے تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ البتہ مجھے حالات بچھ بدلے بدلے نظر آتے ہے۔۔۔۔۔۔ وہ کسے ؟

بیست جب میں کہیں جانے لگی تو میں دیکھتی کہ ایک جمونکا آتا ہے اور درخت میرے آگے جملہ جاتے۔ اس طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکٹا دیکھتی تھی۔
 بیست جب میں پانی بحرنے کے لیے زم زم کے چشمے پر پہنچتی تو دیکھتی کہ زم زم کا پانی او پر کنارے کے بالکل قریب ہوتا تھا اور جب میں پانی بحرکر واپس آن لگی تو پانی نیچ چلا جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے وہاں پکڑ کر کھڑا کر دیتیں اور کہتیں: '' آمنہ! تم نے نہیں جانا، تم کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے ہمیں زم زم آسانی سے ملتا ہے'۔
 بیست میں سی بھی دیکھتی کہ اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو بادل کا مکڑا آکر میرے او پرسامیہ کردیتا تھا ہے درختوں کا جملہ جاتا، پانی کا قریب آجا نا اور بادل کا سامیہ میرے او پرسامیہ کردیتا تھا ہے درختوں کا جملہ جاتا، پانی کا قریب آجا نا اور بادل کا سامیہ کرنا ایک با تیں تھی جو بچھے انو کھی انو کھی گئی تھیں۔ اسی دوران بی بی آمنہ نے خواب کرنا ایک با تیں تھی جو بچھے انو کھی انو کھی گئی تھیں۔ اسی دوران بی بی آمنہ نے خواب

د یکھااس خواب کی تعبیر بیتھی کہتم ایک بہت بردی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔

#### يبود بول كالضطراب:

بی بی آ مندفر ماتی ہیں کہ جب ولا دت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسان
پر چیکنے لگا۔ تو رات کے اندر بینشانی تھی کہ جب نبی آخرالز مال مرآ گیا تا پیدا ہو گئے تو
آسان پر سرخ ستارہ چیکے گا۔ چنا نچہ یہود ہمیشہ اس کو د کیھنے کی فکر میں رہتے تھے۔
جب وہ ستارہ چیکا تو یہود میں غلغلہ کچے گیا اور ان کے ایوانوں میں زلزلہ آگیا۔ وہ
انتہا کی پر بیثان ہوئے کہ نبی آخرالز مال مرآ گیا تھے پیدا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ وہ
یہود کی عورتوں میں سے معلوم کرتے کہ کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور اس کے
وضع حمل کی مدت قریب ہے مگرانہیں کوئی ایسی عورت نظر ند آئی۔

بالآخرایک یہودی مکہ کرمہ آیا، جب اس نے قریش کے خاندان سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بی بی آمنہ کے ہاں ولا دت کا وفت قریب ہے چنانچہ اس نے شور مجایا،''لوگو! مجھے لگتا ہے کہ نبوت بنواسحاق سے تبدیل ہوکر بنواساعیل میں آگئی ہے۔ ہم سے بینعت چلی گئی ہے''

## خصائص ولادت:

اللہ کی شان کہ جس رات نبی ملٹیلیٹی کی ولا دت مبار کہ ہوئی ، بی بی آ مندفر ماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا۔لیکن جب نبی ملٹیٹیٹی کی ولا دت مبار کہ ہوئی تو کچھ عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔مثال کے طور

- ..... تان كے ستازے جھك گئے جيسے قريب آرہے ہيں۔
  - ⊙ .....کسریٰ با دشاہ کے کل کے چود ہ کنگرے گر گئے۔
- اندرآتش پرستوں کی ایک آگئی جوڈیڑھ ہزارسال ہے جل رہی تھی۔ تھی۔ بہمی بجھی نہیں تھی وہ اچا تک بچھ گئی۔

## كسرى كاخواب اوراس كى تعبير:

اس دوران کسریٰ نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں اور ان کے آگے پچھ گھوڑ ہے ہیں اور وہ عربی اونٹ ان گھوڑ وں کو دھکیل کر دریا سے پار بھگار ہے ہیں۔
اس نے تعبیر کرنے والے کو بلایا ۔ تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ جھے لگتا ہے کہ عرب میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے عرب کے لوگ باتی لوگوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال ویں گے۔

#### چودہ بادشاہتوں کے خاتمے کا اشارہ:

اس نے کہا: میر مے کل کے چودہ کنگر ہے گرے ہیں ،اس نے تعبیر دی: جناب!
آپ سے کیکر چودہ بادشا ہتیں آپ کے خاندان میں رہیں گی اور اس کے بعد یہ بادشا ہت ان کے پاس چلی جائے گی۔ کسری مطمئن ہوگیا کہ چودہ بادشا ہتیں توختم ہونے میں بڑا وفت کے گا گراس کو پہتی تھا کہ اس کے بعد تھوڑ ہے تھوڑ ہے وہ مرتا رہا۔ اور عثمان غنی رہ کھی بادشاہ بنتا رہا وہ مرتا رہا۔ اور عثمان غنی رہ کھی نام مانوں کوعطافر مادیا۔ بادشا ہتیں کمل ہوگئیں۔ اور اللہ نے کسری کا وہ تخت وتاج مسلمانوں کوعطافر مادیا۔

## ستارے جھکنے میں اُسرار:

ستارے جھکے ....اس میں کیا حکمت تھی؟ ..... بتا نا پیمقصود تھا کہ! ● .....لوگو! بیہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے۔ دنیا والوائم بھی اس کے سامنے سرتشلیم خم کرو گے تب فلاح یا و گے۔

....وقت کے بادشاہوں کو پیغام تھا کہ دیکھو! آسان پر چپکنے والے ستار ہے بھی اگر جھک گئے ہیں تو تم زمین پر حپکنے والے لوگ ہو تہہیں بھی ان کے سامنے گر دنوں کو جھکا نا پڑے گا۔

⊙ ……ادرایک نکته اس میں بیرتھا کہ بیہ پیدا ہونے والی الی ہستی ہے کہ ان کی صحبت میں جو آئے گا ، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا ، جس میں جو آئے گا ، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا ، جس طرح آسان کے ستارے ہیں اس طرح ان کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بی مراح آن کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بنی مراح آنے فر مایا:

اَصْحَابِی کَالنَّجُوْمِ بِالِیِّمِ اَفْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ اَفْتَدَیْتُمْ '' میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں ان میں سے جس کی بھی افتد اکرو گے ہدایت یا جاؤ مے''

أيك صاحب ول كاعاشقانه كلام:

نبی طرفی آن کی ولا دت مبارکہ کے بارے میں کسی صاحب ول بندے نے کیا ہی اچھی بات کہی ،فرماتے ہیں:

قلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعا کمیں کیں

ذریح اللہ نے ہونے ذریح جس کی النجا کمیں کیں

جو بن کے روشی پھر دیدہ یعقوب میں آیا
جے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا

کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ضو فشانی سے

دہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے

دہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے

نبی علیہ الصلوق والسلام کے پیتم پیدا ہونے سے یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو! ظاہراً

یہ ستی ہے سہارا ہے، گرجس کا کوئی اور سہارانہیں ہوتا، اس کا سہارااللہ ہوتا ہے۔
والدکوابا بھی کہتے ہیں، عربی میں ابو بھی کہتے ہیں .....و کان ابو هما صالحا
....ابوکو مخفف کر کے اب بھی کہد دیتے ہیں ۔ تو اب ذراغور سیجے؟ اللہ تعالیٰ نے بیتم
پیدا کر کے یہ پیغام دیا کہ لوگو! جس کا دنیا میں اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے اور
جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے ۔

أمى و دقیقه دانِ عالم به سائبان عالم بیتیم ایسے ہی دریتیم بنتے ہیں ....اللہ اکبر:

وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیماں نے گدائی کی دل یکی میں ارمال رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے وعظ جس کی شان رحمت کے وہ دن آیا کہ پورے ہوگئے تورات کے وعدے مہارک ہو کہ ختم المرسلیں تشریف نے آئے جناب رحمۃ للعالمین تشریف لے آئے جناب رحمۃ للعالمین تشریف لے آئے جناب رحمۃ للعالمین تشریف لے آئے

ينتم درِّيتم بن گئے:

الله کی شان دیکھیے کہ آپ مٹائی آئیم کی ولا دت مبار کہ سے تمن ماہ پہلے آپ مٹائی آئیم کے والد ماجد کی وفات ہوگئی، جس کی وجہ سے آپ یہتیم پیدا ہوئے ۔۔۔۔ بہتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد کی وفات اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہوجائے ، بلوغ کی عمر کے بین جس کے والد کی وفات اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہوجائے ، بلوغ کی عمر کے بعد کوئی یہتیم نہیں رہتا۔ چاہے ولا وت سے پہلے فوت ہوجا کیں چاہے بلوغ سے پہلے فوت ہوجا کیں جاہے بلوغ سے پہلے فوت ہوجا کیں تشریف لائے اس وقت فوت ہوجا کیں تشریف لائے اس وقت

والدكاسا بيسر سے اٹھ چکا تھا۔

ولا دت کے بعد آپ مٹائی آئی کے دادا آپ مٹائی آئی کو بیت اللہ کی طرف لے کر گئے ۔گر دادا کومعلوم نہیں تھا کہ بیروہ شخصیت ہے جس کی وجہ ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی ۔

> قدم قدم پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا

#### جب ساتوال دن آیا تو .....:

جس نے بھی بچے کود یکھا، اس نے اسے بہت بیار کیا اور تعریف کی ، چنا نچے جب
ساتویں دن نام رکھنے کا وقت آیا تو عبدالمطلب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کی ہر
بندے نے تعریف کی ہے لہٰذا میں اس کا نام ' محمد' رکھوں گا ۔۔۔۔۔ محمد کا مطلب ہے وہ
ذات جس کی کا نئات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی ہوں ۔۔۔۔ نبی ملٹ این اللہ محمد کہ مطلب ہے وہ ذات جواللہ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اللہ
کی اتنی تعریف کسی اور نے نہ کی ہوں ۔۔۔۔ یہ دونوں نام اس سے بہلے بھی نہیں رکھے
گی اتنی تعریف کسی اور نے نہ کی ہوں ۔۔۔۔۔ یہ دونوں نام اس سے بہلے بھی نہیں رکھے
گئے تھے۔۔۔۔۔ان اللہ !اتنا خوبصورت نام رکھا گیا!

## بيچ کو گود میں لينے کے ليے عورتوں کی آمد:

طیمہ اوراس کے خاوند تھے۔ حلیمہ کے پاس دود در پینے والا ایک اور بچہ بھی تھا۔ ان کی اونٹنی بہت ہی لاغر اور کمز ورتھی جب دس عور تیں چلیس تو نوعور تیں آ گے نکل گئیں اور حلیمہ بیچھے رہ گئیں۔ دو تین مرتبہ تو ان عور توں نے رک کر حلیمہ کے آ نے کا انظار کیا بعد میں انہوں نے کہا تمہاری وجہ ہے تو سفر میں بہت دیر ہور ہی ہے۔ ہمارا تو سارا سفر کھوٹا ہوگا۔ اس لیے ہم تو چلتی ہیں چنانچہ نوعور تیں آ گے چلیں اور حلیمہ سعد یہ سے بہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئیں۔

ان بین سے ہر عورت چاہتی تھی کہ میں امیر باپ کے بیٹے کو اپنی گود میں لوں

تا کہ جھے میری محنت کا زیادہ پھل ملے۔ چنا نچے سب عورتوں نے امیر لوگوں کے بیٹوں

کوگود میں لے لیا عورتیں آئیں اور نبی علیہ الصلوق والسلام کے والد کے بارے میں

پوچیتیں کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ جب پہتہ چلنا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور یہ پچے پیتم

ہے تو وہ سوچتیں کہ پھر ہمیں تو پچھ نہیں ملے گا۔ چنا نچہ وہ واپس چلی جا تیں۔ جب

آنے والی عورت واپس چلی جاتی تو وہ بی بی آمنہ کے دل پر ایک زخم لگا جاتی، بی بی

آمنہ کا تم ہو ھاتا، انہیں حضرت عبد اللہ کی یا و آجاتی ۔ اواس اور ممکن تو پہلے ہی تھیں

اورا داس بندے کو ایک لفظ ہی سنمنا پڑے تو وہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تو ان عورتوں کا آنا اور

نبی علیہ الصلوق والسلام کو چھوڑ کر و یہے ہی چلے جاتا بی بی آمنہ کے دل پر ایک بھاری

ضرب نگاتا۔ وہ سوچتی ہوں گی ، کاش! آج عبد اللہ ہوتے وہ اس کے لیے اچھالباس

ضرب نگاتا۔ وہ سوچتی ہوں گی ، کاش! آج عبد اللہ ہوتے وہ اس کے لیے اچھالباس

بی بی آ منها پنے تم میں یہ باتیں سوچ رہی تھیں اور ان کو کیا پیتہ تھا کہ بیہ وہ <sup>ہستی</sup> ہے کہ .....

- ⊙ .....جن کوسیر کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں عرش پر بلالیں گے۔

#### ⊙ .....جن کواللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی شاہی عطافر مادیں گے۔

## یرورش کے لیے حلیمہ کے انتخاب میں راز:

جب طیمہ مکہ مکر مہیں آئیں تو انہیں اور تو کوئی بجہ نہ ملا۔ پنہ چلا کہ صرف ایک بچہ ہے جو باقی رہ گیا ہے .....واہ میرے مولا! جس ہے ایک کی عبادت کرنی تھی وہ ایک بی رہ گیا۔ جس نے ایک تر آن کی طرف بلانا تھا وہ ایک بی رہ گیا۔ جس نے ایک تر آن کی طرف بلانا تھا وہ ایک بی رہ گیا۔ جس نے ایک شریعت کی طرف بلانا تھا، وہ ایک اللہ کو مانے والا، ایک بی رہ گیا۔ اللہ کی بی کہ طرف بلانا تھا، وہ ایک اللہ کو مانے والا، ایک بی رہ گیا۔ اللہ کی بی نہ تھا۔

اس کے دل میں بیہ بات آئی کہ میں دیکھوں تو سہی کہ یہ بچہ کیسا ہے؟ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوق والسلام سوئے ہوئے تضاوراو پرچا دراوڑھائی گئی ہیں۔ بی بی حلیمہ نے جیسے ہی چا درا تاری تو بچے نے آئی میں کھول لیس۔اور وہ اس کو دکھ کرمسکرایا .....اس کی مسکرا ہث میں ایس جاذبیت تھی، ایسی کشش تھی، ایسا انجذاب تھا کہ بی بی حلیمہ اپنا ول ہی دے بیٹھی ..... چنانچہ وہ اپنے خاوند سے پوچھنے گئی،اگر چہ ہمیں اس بچ کا انعام زیادہ تو نہیں ملے گا کیوں کہ بیٹیم ہے۔ مراس بچ کی مسکرا ہیں میرے دل کو تو تسلی دے دیا کریں گی۔ان کے خاوند نے ان کو بیمشورہ کی مسکرا ہیں میرے دل کو تو تسلی دے دیا کریں گی۔ان کے خاوند نے ان کو بیمشورہ کی مسکرا ہیں میرے دل کو تو تسلی دے دیا کریں گی۔ان کے خاوند نے ان کو بیمشورہ دیا بیاں بے شک تم اس بچے کو لے لوچ کریہ تھی کہا:

## عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً

''موسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جارے لیے اس میں برکت عطافر مائے'' ان یہاں علمانے ایک نکتہ لکھا۔ دس عورتوں میں سے نوآ کمیں ان کی نظر اسباب پرتھی ، ان کی نظر لوگوں پرتھی۔ کہ ان کے والدین جمیں انعام دیں گے۔ ایک حلیمہ ہی ایسی ہی تھیں جس کے خاوند کی نظر اللہ کی بھیجی ہوئی برکت پرتھی ، کیونکہ اس نے کہا: عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَدْجُعَلَ لَنَا فِنْيَهِ بَرَكَةَ

#### '' ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جارے لیے اس میں برکت عطافر مائے''

انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حلیمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ

(۱) ایک تو وہ حکم والی تھیں ان کی طبیعت میں حکم تھا۔ کئی دفعہ ماں کی طبیعت میں حکم خیاری ہوتا تو وہ بیچے کی ذرای بات پر غصے میں آ کر تھیٹر لگا دیتی ہے۔ وہ بیچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتی ہے اور بیتو اللہ کے محبوب مٹھٹیٹن کی پرورش ہونی تھی۔ للہٰ ذااللہ رب العزت نے الیں عورت کو پہند کیا جس کا ظرف بڑا تھا، جس کا حوصلہ بڑا تھا۔ جلدی غصے میں نہیں آتی تھیں ، وہ حکم والی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام ہی حلیمہ پڑتھا۔ تھا۔

(۲) اور دوسری بات بید که اس کی نظر مخلوق پرنہیں تھی بلکه اس کی نظر الله رب العزت کی ذات پڑتھی۔

''لوگو!اس میں ہمارے لیے ایک بواسبق ہے۔جومخلوق کی جیب پرنظرر کھتا ہے وہ عام بچوں کو لے کر گھردآتا ہے اور جواللّٰدرب العزت کی ذات پرنظر رکھتا ہے وہ حسن بے مثال کو لے کراپنے گھرواپس آتا ہے۔

#### رب نے بنایا جب اس کوخود آپ کہا: سبحان اللد!:

علیمہ سعد یہ نے بچے کواٹھا کر سینے سے لگالیا۔ حلیمہ اتی خوش ہوئی کہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ بھی نہیں و یکھا۔ وہ بار باراس کی تعریف کرنے لگتیں کہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ بھی نہیں و یکھا۔ بی بی آ منہ نے جواب ویا: حلیمہ! تم گاؤں کی رہنے والی ہو، تم نے کیا بچے دیکھے ہوں گے، میں مدینہ میں بھی رہی اور مکہ میں بھی رہی، میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ بھی نہیں دیکھا۔عبدالمطلب باس کھڑے تنے وہ کہنے گئے: تم شہروں کی بات کرتی ہو میں ملکوں میں ہو کے آیا ہوں۔ بلادِشام کا سفر کرکے آیا ہوں میں نے ملکوں میں ایسا بچنہیں و یکھا۔

حلیمہ کہتی ہیں کہ میں سنے گاؤں چیں ایسا بچہبیں ویکھا۔ بی بی آ منہ فرماتی ہیں کہ میں نے شہروں میں ایسا بچہبیں ویکھا۔عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں سنے ملکوں میں ایسا بچہ نہ ویکھا۔ اور اگر میں چشم تخیل سے ویکھوں کہ اگر جرائیل امین عظم پاس ہوتے تو جواب میں کہتے: حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہبیں ویکھا ۔۔۔۔ بی بی آ منہ! تم نے شہروں میں نہ ویکھا ۔۔۔۔ بی بی آ منہ بیری کا نئات میں کہیں کوئی ایسا چرہ نہیں ویکھا ۔۔۔ کا نئات میں کہیں کوئی ایسا چرہ نہیں ویکھا ۔۔۔

اے چہرۂ زیبائے تو رسک بتانِ آزری ہر چند آفاق ہا بسیار خوباں دیدہ ام

اگر جرائیل علیہ السلام یہ کہتے ، تو میر اتصور بھی یوں کہتا ہے: حلیمہ تو نے کہا میں نے گاؤں میں نے دیکھا ، بی بی آ منہ نے فرمایا میں نے شہروں میں نے دیکھا ، عبالمطلب نے فرمایا: میں نے دیکھا ، بی بی آ منہ نے فرمایا میں نے فرمایا: میں نے پوری کا تئات میں نے دیکھا تو اللہ رب العزت اس وقت یوں فرماتے ہیں میں خودمخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں ، میں نے پوری مخلوق میں کوئی ایسا چرانہیں دیکھا۔ والیل سیاہی زلفوں کی چہرہ واضحیٰ اس کا مارے جہاں کے پیارا ہے آب محت ہے خدااس کا سارے جہاں کے پیارا ہے آب محت ہے خدااس کا

رب نے بنایا جب اس کوخود آپ کہا سبحان اللہ بنایا جب اس کوخود آپ کہا سبحان اللہ بنایا جب اس کوخود آپ کہا سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے بناچرہ آسان کی طرف اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے میں ہے جبیب!

قَدُّ نَرِیْ تَقَلَّبَ وَجُهَكَ فِی السَّمَاءِ آپآسان کی طرف دیکھتے تنے اور ہم آپ کے محبوب چبرے کی طرف ویکھتے

\_*ë* 

## مال کی دعاؤں کےثمرات:

جب بچہ ماں سے رخصت ہونے لگتا ہے تو وہ اسے دعا کمیں دیتی ہے، ماں کے ول پر بیجے کی جدائی کی خاص کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ نی لی آمنہ کے ول سے وعائمیں نکلیں ۔ بیہ ماں کی وعائمیں بڑی نعمت ہوتی ہیں ۔ آ ہے ! تاریخ پرنظر ڈالیے بہلے بھی ایبا ہوا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کود عاؤں سے رخصت کیا ..... نتیجہ کیا نکلا؟ ..... ذرا قر آن سے پوچھیے!

نی بی ہاجرہ کوسیدنا ابراہیم میلاہ نے فرمایا کہ بیجے کو تیار کر دو بھسی بڑے سے ملنا ہے۔ بی بی ہاجرہ بیچے کونہلاتی ہیں کپڑے پہناتی ہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ ان کو روانہ کرتی ہیں، ماں دعاؤں سے روانہ کر رہی ہے۔ جب بچیہ چلاتو اسلعیل تھا۔اور جب لوٹ کرواپس آیا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا ہے مال کی دعا نمیں ہوتی ہیں۔ 🖈 .....سید نا مویٰ عینؤ کی والدہ اینے بیچے کوایک چھوٹے سے بکیے میں ڈال کریانی

میں بہا دیتی ہیں ۔ ماں کے دل بر کیا گزررہی ہو گی؟ ماں کتنی دعا نمیں وے رہی ہو گی!! نیکن ماں نہیں جانتی بیہ میرا بیٹا آج جمھے ہے رخصت ہور ہا ہے تو بیہ مویٰ ہے اور جب لوٹ کرآ ہے گا تو اللہ وہ مقام دے گا کہ بیکیم اللہ بن چکا ہوگا۔

🏠 ....عبدالمطلب جب اپنی مال سلمی کے پاس رہتے تھے تو اس وقت ان کا نام شیبہ تھا، جبان کے چیا لینے گئے توسلمٰی نے روکراور دعا ئیں دے کرا پنے بیٹے کورخصت کیا۔اللّٰہ کی شان دیکھیں کہ جب بیٹا ماں کے پاس سے چلاتو شیبہتھااور جب مکہ مکرمہ

پہنچا تو اللہ نے وہ مقام دیا کہ بیوالی بیت اللہ بن گیا۔

اب ذراغور سیجیے کہ ایک بچہ ماں کے باس ہے چلتا ہے تو اسلعیل ہوتا ہے اور واپس آتا ہے تو ذہح اللہ بن چکا موتا ہے۔ایک بچیماں کی دیناؤں سے چلتا ہے تو موی :وتاہے، واپس آتا ہے تو کلیم اللہ کا رتبہ مل چکا ہوتا ہے۔ ایک بچہ چلتا ہے تو شیبہ نام ہوتا ہے اور جب مکہ پہنچتا ہے تو والی بیت اللہ بن جاتا ہے۔ آج بی بی آ مندا پے بچے کو دعاؤں سے رخصت کررہی ہے ۔ نہیں جانتی تھیں کہ آج یہ بیٹامحمہ ہے، جب لوٹ کے آئے گا تو اللہ وہ مقام دیں گے کہ محمد رسول اللہ بن جائے گا۔

عزیز طلبا! ماں کی دعاؤں سے اپنے آپ کومحروم نہ کیا کرو۔ کچھنو جوان ضد
کرتے ہیں۔ بے جا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ماں کا دل دکھاتے ہیں ،
نتیجہ بیڈ نکاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام سے محروم ہوجاتے ہیں۔
ماں کی دعا ئیں لے کرچلو پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت کی کیار حمیں ملتی ہیں۔ کیا برکتیں
ملتی ہیں۔

نبي اكرم ملتي يَلِيم كامقام صدارت:

بہر حال بی بی آ منہ نے آپ فرزندار جند کورخصت کیا اور حلیمہ ان کو لے کر واپس ہونے لگیں۔اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اونٹنی پرسوار ہونے لگے تو حلیمہ کے خاوند نے ان کو پہلے بٹھا دیا اور بعد میں پھر آ گے خود سوار ہوا کہ میں اونٹنی کو چلاؤں جب وہ خود سوار ہوا کہ میں اونٹنی کو چلاؤں جب وہ خود سوار ہوا تو انٹنی نہ چلی۔ جبران ہوکر نیچا تر اجیسے ہی وہ نیچا تر ااونٹنی چلنے کے لئے تیار ہوگئی۔ پھر آ گے بیٹھا تو اونٹنی پھر نہیں چلتی تھی اے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس نے کہا کہ حلیمہ! تم آ گے بیٹھو میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حلیمہ! سیارے بیچکو سینے سے لگا کر آ گے بیٹھ گئی اور اس کا خاوند پیچھے بیٹھا۔ سواری اس وقت حلنے کے لئے تیار ہوگئی۔ سواری اس وقت حلنے کے لئے تیار ہوگئی۔ سواری اس وقت

''اے حلیمہ کے خاوند! بیدوہ مقدی ہے کہ اگرتم اسے اپنی پشت کی طرف بٹھاؤ گے تو میں بھی تمہیں لے کرنہیں جاؤں گی ،میرے قدم پہ چلنا حرام ہے۔ اگر چلانا چاہتے ہوتو بیکا ئنات کا صدرنشیں ہے اس کوآ گے صدر مقام پر بٹھاؤ'' چنانچہ اوٹمنی نے بھا گنا شروع کر دیا ، اللہ کی شان کہ اوٹمنی ایسی تیز رفتاری کے ماتھ بھاگی کہ حلیمہ ان عور توں سے جاملیں جو بہت پہلے سے اپنا سفر شروع کر پھی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی سواری تو قدم آ گے بڑھار ہی ہے۔ جیران ہوکر پوچھتی ہیں: سیطیمہ! تم نے سواری بدل کی ہے؟ سیطیمہ نے جواب دیا۔ پوچھتی ہیں: میں نے سواری تو نہیں بدلی'' البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے۔''

### دن بدل گئے:

علیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سینے میں دودھ محسوں کیا، جبکہ کھانے پینے کی
کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ مجھے محسوں ہونے لگا کہ میر سے خاوند نے جو کہا تھا ..... عسی
اللہ ان یجعل لنا فیہ ہو گہ ..... مجھے وہ ہر کت نظر آنے لگی ۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم
گھر پہنچ تو دیکھا کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ گھر میں جتنے برتن تھے وہ
سب انہوں نے دودھ سے بھر لیے۔ حلیمہ سعدیہ نے یہ کہا کہ اس بچے کی وجہ سے آج
ہمارے دن بدل گئے، آج ہمارے گھر کے اندر بر سمیں آگئیں، شاہی محل میں کیوں نہ
یالا؟

طالب علم کے ذہن میں ایک تکتہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بعض انبیائے کرام کوشاہی مملات میں یالا ذراغور سیجیے!

کی سے جسرت موٹی علیہ السلام فرعون کے لئیں بلے جب فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی:

﴿ لَا تَقْتُلُوهُ عَسلَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ چنانچ حضرت موی میشم شابی کل میں بل رہے ہیں۔ ﷺ سسحضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو۔ عزیز مصر نے خرید ااور اپنی ہوی ہے کہا: ﴿ عَسلَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾

چنانچدوه بھی کل میں بیلے ..... تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیائے کرام کومحلات

میں پالائیکن نبی علیہ الصلے قوالسلام کو حلیمہ کے غربت کدے میں پالا۔اس کی وجہ کیا تھی؟

اس میں حکمت بیتی کہ اگر کل کی آسائیں ہوتی تو بی طیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو برکتیں آتیں لوگوں کو سیجھنے میں مشکل ہو جاتی ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ مراہ اللہ علیہ خور برکتیں آتیں لوگوں کو سیجھنے میں مشکل ہو جاتی ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ مراہ خور بیت کدے میں بھیجا ۔۔۔۔۔ بکر یوں کے تقنوں میں دودھ نہیں ۔۔۔۔ ہاں کی چھاتی میں دودھ نہیں ۔۔۔۔ ہیں جھانی میں دودھ نہیں ۔۔۔۔ پر بیتان حال ہیں ۔۔۔۔ اس اگر نبی علیہ الصلوۃ و السلام کی تشریف آوری سے حالات بدلے تو دنیا نے تسلیم کرلیا کہ دیکھو! جو ککھ بھی نہیں رکھتے تھے، آج اللہ نے ان کولا کھوالا بتادیا ۔۔۔۔ ہیں کی دجہ سے ہیں ؟ ۔۔۔۔۔ یہ اس نیکے آج اللہ نے ان کولا کھوالا بتادیا ۔۔۔۔۔ اس سے کہا: حلیمہ!

لَقَدُ اَخَذُتِ مُهَارَكَةً

''یقیناتو کوئی مبارک بچہ لے کر آئی ہے''

نی ءرحمت مٹھی کے حلیمہ سعدیہ کے غربت کدے میں تشریف آوری کی وجہ سے اتنی برکتیں طاہر ہوئیں کہ قریب کی عورتیں آتی اور کہتیں حلیمہ! تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ وہ کہتی فلال پہاڑی پر تو وہ عورتیں بھی اپنی بکریاں وہاں جیجتیں لیکن ان کی بکریوں میں پیدا ہوتا تھا۔ دووھ بکریوں میں پیدا ہوتا تھا۔ دووھ اتنازیادہ تھا!!

دوسرے بیتان سے دود صنہ پینے کی وجہ:

حلیمہ نے ایک عجیب بات دیکھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوا ہے وا کیں بہتان سے دودھ پلاتی تھیں ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ میں دوسری طرف سے بھی دودھ پلاؤں تھیں ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ میں دوسری طرف سے بھی دودھ پلاؤں تگر بچہدودھ بی نہیں پیتا تھا۔ حلیمہ نے اس چیز کونوٹ کیا کہ یہ بچہ ایک بہتان سے دودھ پیتا ہے ۔۔۔۔۔اس میں کیا تھمت تھی ؟ ۔۔۔۔۔۔ تھی کہ اگر بالفرض آ ب

من آبِن من بھائی کے حق کا دورہ پیتے رہے اور آج دنیا کوعدل وانصاف کا درس دینے بھین میں بھائی کے حق کا دورہ پیتے رہے اور آج دنیا کوعدل وانصاف کا درس دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس سے بیٹہ جلا کہ جب نبی علیہ الصلوق والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبوت کا فطری مزاج لیکر دنیا میں آتے ہیں۔ بھین میں ہی التٰدرب العزت نے آپ من آئے ہیں کو وہ فطرت سلیمہ دے دی تھی کہ اپنے بھائی کے حق کی طرف منہ بی نبیس کیا کرتے تھے ۔۔۔۔اللہ اکبر کیرا!!

## حسن و جمال میس کشش اور جاذبیت:

حلیمہ کی بیٹی کا نام شیما تھا۔ ایک دن ایک بجیب بات ہوئی۔ حلیمہ نے بیٹی سے کہا: شیما! در ہورہی ہے بکر یوں کو چرانے کے لیے لے کر جاؤ۔ شیما کہنے گی: ای ! بر یاں زیادہ ہیں میں اکبلی ہوں۔ میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہوں۔ میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہوں۔ میص اور کو میر سے ساتھ بھیجو تب میں جاؤں گی۔ حلیمہ نے کہا: بیٹی! گھر میں تو کوئی اور ہے نہیں ، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں۔ لہندااب تیر سے ساتھ اور تو کوئی نہیں جا سکتا، تمہیں اسکیے ہی لے کر جانا پڑے کو ایس کے ایس کی اور کوئی نہیں جا سکتا، تمہیں اسکیے ہی لے کر جانا پڑے کہا۔ شیما کہنے گی: اماں! میر سے بھائی محمد ملے گئے ہم کو میر سے ساتھ بھیج و یہجے۔ حلیمہ نے کہاا می! اگر آپ مجھے اکیلا بھیجیں گی تو بحریاں مجھے سے نہیں سنجیلیں گی اور اگر بھائی کو سنجال لوں گی اور بھائی کو بھی سنجال لوں گی اور بھائی کو بھی سنجال لوں گی اور بھائی کو بھی سنجال لوں گی۔ حلیمہ یہ جواب سن کر جران ہوگئی۔ یو چھا: بیٹی! کھل کر بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ گی۔ حلیمہ یہ جواب سن کر جران ہوگئی۔ یو چھا: بیٹی! کھل کر بتاؤ اصل بات کیا ہے؟

امال میں ایک دومرتبہ بھائی کو لے کر گئی ۔ایک تو میں نے دیکھا کہ پورا دن بادل نے مجھ پرسایہ کیے رکھا ، مجھے دھوپ میں جانا ہی نہیں پڑا اور دوسری بات میں الله رب العزت نے اپنے حبیب مٹائیاتی کو کیاحسن و جمال عطافر مایا تھا.....!!! وَ ٱحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطَ عَیْنِیْ

اے محبوب! آپ سے بہتر خوب صورت چہرہ بھی کسی آنکھنے نہیں دیکھا ہے۔ وَ اَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ

اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا بھی کسی عورت نے کوئی بچہ جنانہیں ہے خُلِفْتَ مُبوءً مِینْ مُکِلِّ عَیْبٍ

آپاس طرح عيبول سے پاك اس دنيا ميں پيدا ہوئے كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

جبیها کهالله نے آپ کو آپ کی مرضی کاحسن و جمال دیے کر پیدا فر مادیا ہو۔ الله کے محبوب ملٹ آئیز کے حسن و جمال میں وہ کشش اور جاذبیت تھی کہ جو بھی دیکھتا تھاا ہے دل کا سودا کرلیا کرتا تھا۔

## شیما کی محبت بھری لوری:

آپ مٹائی ہم کا بہن شیما آپ کو گود میں لے کرلوری وی تی تھی ..... ہمارے ہاں بھی عور تیں لوریاں ویتی ہیں۔ وہ اپنی اپنی زبان میں ویتی ہیں۔ ہماری والدہ جب

تى بىچ كوگودىي لىتى تو يوں كہتى تقى:

حَسْبِيْ رَبِّيْ جَلَّ الله مَا فِيْ قَلْبِيْ غَيْرُ اللهِ

یہ پڑھ کر بیچے کولوری دیتی تھی۔ ہمارے ہی گھر میں بعض عور تیں بچوں کو گود میں لے کے اپنی زبان میں یوں لوری دیتی تھیں:

الله الله لورى ووده كبرى كثورى كورى كوده كبرى كثورى كالله ك

لینی جب عورتیں بچے کو گود میں لیتی ہیں تو دعائیہ کلمات کہدرہی ہوتی ہیں ،اس میں اللہ کی یا دبھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے ....شیما بھی اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھتی تو وہ بھی لوری دیتی تھیں ۔ بعض سیرت نگاروں نے لوری کے وہ الفاظ اپنی کتابوں میں برکت کے لیے لکھے ہیں ۔اس لوری میں ایک فقرہ یہ بھی تھا: رَبِّنَا آبِق لَنَا مُحَمَّدًا

''اے ہمارے پرور دگار! ہمارے اس بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا''

## بی بی آ منہ کے پاس والیسی:

تین یا چارسال کی عمر میں صلیمہ سعد سے نیائی کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کو کی انہونا واقعہ پیش آجائے۔لہٰذا بہتر سے کہ میں اسے اس کی والدہ کے سپر دکر کے آؤں۔ چنانچہ انہوں نے آکر بی بی آمنہ کوان کالختِ جگر سپر د کردیا۔

### بے سہارا ہونے میں حکمت:

الله کی شان دیکھیے کہ ولا دت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد فوت ہوگئے۔ پھر جب چھسال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی فوت ہوگئیں۔اس کے بعدا پنے داوا عبدالمطلب کی کفالت میں آگئے، پھھ صہ بعد دادا بھی فوت ہوگئے۔ پھرا پنے چپا کی کفالت میں آگئے، پھھ صہ بعد دادا بھی فوت ہوگئے۔ پھرا پنے چپا کی کفالت میں آگئے اور اپنی جوانی کے پھھ عرصہ بعد جب دعوائے نبوت فر مایا تو چپا بھی فوت ہوگئے۔

ایسا کیوں ہوا؟ .....سب سہارے بٹتے گئے گئے گئے گئے .....اس میں حکمت بیقی کہ اگراس طرح کسی کے سائے میں پرورش پاتے تو دنیا کہتی کہ سہاروں میں پلنے والے ،سہاروں کی نفی کر کے اللہ کو سہارا والے ،سہاروں کی نفی کر کے اللہ کو سہارا بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ملے آئے ہے ساتھ شروع ہی ہے یہ معالمہ کردیا ..... باپ سے بھی بے سہارا ..... ماں سے بھی بے سہارا ..... وا داسے بھی بے سہارا ..... وا داسے بھی معالمہ کردیا ہوتا ہے۔ اور جس کا دنیا ہیں کوئی سہارا نہیں ہوتا ، اس کا سہارا اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ اور جس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے بھرانلہ رب العزت دنیا ہیں اس کے قدموں کو جمادیا کرتا ہے۔

آيت 'ألَّمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَالْوَىٰ ' كَمِعَارِف:

الله تعالیٰ ارشادفر مائے ہیں:

اَکُمْ یَجدُدُ کَی بَیْدُمًا فَالُوای ''کیاہم نے آپ کویٹیم نہ پایا کہہم نے آپ کوٹھکانہ دیا؟ بیلفظ تو تھوڑ ہے سے ہیں لیکن ان میں حقیقت بہت بڑی ہے۔حقیقت کیا ہے؟ وہ بیرکہ 🚓 ..... آپ يتيم تھے، ہم نے ٹھانہ ديا۔

🏠 ..... آپ بےسہارا تھے، ہم نے آپ کوسہارا دیا۔

﴿ ۔۔۔۔۔ آپ خربت کدے میں پیدا ہوئے ،ہم نے آپ کو فاتح مکہ بنا دیا۔ ﴿ ۔۔۔۔۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل مجھی نہ تھا اور ہم نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیل گیا۔

اُوای کالفظی مطلب ہے ٹھکا نہ دینا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کوفر ماتے ہیں: وَاذْ کُورُوْا إِذْ اَنْتُمْ قَلِیْلٌ ''اور یا دکرواس وقت کو جب تم تھوڑے ہے' مُسْتَضْعَفُوْنَ فِنی الْاَرْضِ ''زمین پر بڑے کمزور ہے' تَخَافُوْنَ ''تم ڈرتے ہے' اَنْ یَّنَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ ''کہلوگ تہمیں کہیں ایک نہیں'' فَاوَا کُم ''اس اللہ نے تہمیں ٹھکا نہ دیا''

یہاں ٹھکانے سے مرادیہ ہے کہ صحابہ کو مکہ سے مدینہ بلایا اور مدینہ میں لاکران کے قدموں کو جمادیا ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ......الکہ یہ جد دُک یَوٹیٹ ما فالوی (کیا ہم نے آپ کوٹھکانہ دیا؟) .....یعنی ہم نے آپ کے قدم جما دیے۔ ہم نے آپ کو دنیا و آخرت کی سرخروئی عطافر مادی۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کردیا۔ سبکیا ذکر بلند ہوا؟ .... سبحان اللہ!

وہ ہیں بے شک بشرائیکن تشہد میں آذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے

اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ اے دنیا کے غریو! دنیا کے بے سہار الوگو! دنیا کے محروم لوگو! دنیا کے جمروم لوگو! دنیا میں اپنے آپ کو بیٹیم کہلانے والے لوگو! تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ،میرے محبوب ماٹائیا ہم کی زندگی کو دیکھو! اگرتم ان کے نقش

قدم پرچلو گے تو میں پرور د گارتمہار ہے سر پراپی رحمت کا تاج ر کھ دوں گا۔

## اسلام ميں ينتيم كامقام:

آپ الہ اللہ کو تیموں کے ساتھ بڑی محبت تھی، مدیث پاک میں آیا ہے۔ عید کا دن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے ۔ گی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان بچوں کی آنکھوں میں سرمہ بھی ڈالا ہوا تھا، تیل بھی لگا ہوا تھا۔ ان سے ذرا آگے ایک بچہ اکیلا میٹا تھا، وہ بڑا غم زدہ ساتھا۔ اس کے چہرے پرادائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ بچہ اکیلا میٹا تھا، وہ بڑا غم زدہ ساتھا۔ اس کے چہرے پرادائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ السلام نے بچے کو دیکھا تو آپ رک گئے۔ پوچھا: بچے! کیا ہوا؟ استے غم زدہ کیوں بیٹھے ہو؟ .... بچے نے جواب دیا: اے اللہ کے پیارے صبیب میٹی ایس میٹی مدینہ ہوں، میرے والد نہیں جو میرے لیے آج کپڑے لاتے ، اور میری والدہ مجھے نہلا کر وہ کیوں ، میرے والد نہیں جو میرے لیے آج کپڑے لاتے ، اور میری والدہ مجھے نہلا کر وہ گورے پہنا دیتی۔ یہ بچے آپ میں میں کھیل کرخوش ہور ہے ہیں اور میں بیٹھا اپنے والد کو یا دکر رہا ہوں۔

اب وہ خوشی خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔

اللہ کے نبی مٹھ اُلیّہ نے نبی پر بیٹھ گئے اور بچے کواشارہ کیا کہ تو اپ آپ کو یتیم کہتا ہے۔
آج تو میر سے ساتھ بیدل چل کرنہیں جائے گا بلکہ میر سے کند سے پرسوار ہو کر جائے گا۔ چنا نچہ اللہ کے مجبوب مٹھ ایکیٹی اس بچے کو کند سے پرسوار کر لیتے ہیں۔ جب اللہ ک نبی مٹھ اُلیّنیٹم اسے لے کر باہر گلی میں تشریف لائے تو جو بچے کھیل رہے بتھ وہ جیران ہوئے کہ یہ بچہ تو چل کے جارہا تھا اور اب اللہ کے حبیب مٹھ اُلیّنٹیم کے کندھوں پر بیٹھ کہ آرہا ہے۔ جب وہ بچہ ان کے قریب ہوا تو اس نے خوشی سے بتایا کہ مجھے نبی علیہ آرہا ہے۔ جب وہ بچہ ان کے قریب ہوا تو اس نے خوشی سے بتایا کہ مجھے نبی علیہ الصلو ق والسلام نے اپنا بیٹا بنالیا ہے اور عاکشہ کے میری ماں بن گئیں۔ اس بچ کی بات س کران کھیلنے والے بچوں میں سے ایک نے ٹھنڈی سائس کی اور یوں کہنے لگا۔
بات س کران کھیلنے والے بچوں میں سے ایک نے ٹھنڈی سائس کی اور یوں کہنے لگا۔

نی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کولیکراس جگہ پرتشریف لاتے ہیں۔ جہاں عید
کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر ہیٹھے، وہ بچہ بیٹھنے لگا۔
اللّٰہ کے حبیب ملی آئی ہے نے فر مایا بہیں ، تو آج نیجے نہیں ہیٹھے گا بلکہ میر ہے ساتھ اس ممبر کے اوپر ہیٹھے گا۔ چنا نچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کوا پنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور پھراس بچے کے سریر ہاتھ رکھ کر فر ماتے ہیں۔

''لوگو! جویتیم کے سر پرشفقت کا ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے بینچ جتنے بال ہوں گے اللہ اتن نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیگا۔''

آج بتیموں کاحق مارا جاتا ہے، ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور ان کو دنیا میں جینے کاحق ہی نہیں جینے کاحق ہوا تا ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوق والسلام کا وہ خلق عطا فرماد ہے۔ ہمیں بھی بتیموں کاسر پرست اور دالی بناد ہے۔ (آمین)

شیما کی عزت افزائی کاواقعه:

فتح كمه ہونے كے پچھ ہى عرصہ كے بعد نبى عليه الصلوة والسلام حنين كى طرف

جاتے ہیں اور وہاں پرغز وہ حنین پیش آتا ہے۔ کمی تفصیل ہے البتہ اپنی بات کو مختر کرنے کے لیے اتناعرض کرتا ہوں کہ غز وہ حنین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھ ہزار قیدی کے لیے اتناعرض کرتا ہوں کہ غز وہ حنین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھ ہزار قیدی کے لیے اور بارہ ہزار بکریاں ملیں جب اتنے قیدی آئے تو نبی علیہ الصلو السلام نے ارادہ فرمایا کہ ان کو صحابہ میں تقسیم کردیا جائے۔

جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیسنا تو اللہ کے مجبوب من اللہ ہے جاؤ۔ دیائے دی اور فرمایا شیما! تم میری بہن ہوآ وً! نبوت کی اس چا در کے اوپر بیٹے جاؤ۔ دیائے دیکھا کہ اللہ کے مجبوب من آئی ہے نہیں ہوآ وً! نبوت کی اس چا در کے اوپر بیٹے جاؤ۔ دیائے دیکھا کہ اللہ کے مجبوب من آئی ہے اپنی بہن کی کیا عزت افزائی کی! پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیار شاوفر مایا: شیما! اگرتم میرے پاس رہنا چا ہوتو میں تمہار اکفیل بنوں گا اور اگر واپس رشتہ داروں میں جانا چا ہوتو تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا: میں واپن جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سو بریاں بھی دیں اور پھے

آلَمْ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَاوَىٰ

اور میرے محبوب ملٹ ایٹے آئے ایس نے آپ کو میٹیم پایا اور پھر آپ کے قدم جما دیے، ہم نے آپ کو فاتح مکہ بنا دیا۔ اور ہم نے ہزار وں لوگوں کو آپ کے قدموں میں غلام بنا دیا۔ای کو کہنے والے نے کہا:

اے رسول امین، خاتم الرسلین، تجھ ساکوئی نہیں ، تجھ ساکوئی نہیں
ہےعقیدہ یہ اپنا بصدق ویقیں ، تجھ ساکوئی نہیں ، تجھ ساکوئی نہیں
تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا ، اس زمیں میں ہوا ، آساں میں ہوا
کیاعرب، کیا عجم ، سب ہیں زیر نگیں ، تجھ ساکوئی نہیں ، تجھ ساکوئی نہیں
اللہ رب العزت ہمیں اس بیارے حبیب ماٹوئی نہیں کی مبارک سنت برعمل کرنے
اللہ رب العزت ہمیں اس بیارے حبیب ماٹوئی نہیں کی مبارک سنت برعمل کرنے
کی تو فیق عطاقر مائے۔

و وستو! ایسے بن جاؤ کہ جب موت کا وقت آئے اور فر نہتے آکر ہمارے دلول کو شولیں تو وہ اسے عشق نبی مٹائی آئی سے بھرا ہوا یا کمیں۔ ہمارے و ماغ کو شؤلیس تو علم نبوی مٹائی آئی سے بھرا ہوا یا کمیں۔ ہمارے و ماغ کو شؤلیس تو علم نبوی مٹائی آئی سے بھرا ہوا یا کمیں۔ ہمارے اعضاء کو شؤلیس تو سنت نبوی مٹائی آئی ہے بھرا ہو یا کمیں۔ یا کمیں۔ یا کمیں۔ یا کمیں۔ یا کمیں۔ یا کمیں۔ و آخی دُغوانا آن الْحَدُمُ دُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْن





الُحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعُدُ! فَاَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا فَانَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ٥﴾ (الحَجَامَ) الْابْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ٥﴾ (الحَجَامَ) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

عقلِ سليم ....ايك نعمتِ غيرمترقبه:

الله رب العزت نے انسان کوان گنت نعمتوں ہے نواز اہے۔ہم اگر ان نعمتوں کوشار کرنا چاہیں تو شار بھی نہیں کر سکتے ۔اللہ نتعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعِمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونُ هَا ﴾ (ابراہیم:۳۳) ''اوراگرتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتا بھی چاہوتو تم گن بھی نہیں سکتے'' اور اُن ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہت نمایاں نعمت انسان کی عقل ہے۔

انسان کوالٹد تعالیٰ نے عقل سے نواز اہے۔ بیروہ نعمت ہے جواس کو جانور دل سے ممتاز

کرتی ہے۔ چنانچے عقل کی وجہ سے انسان

🖈 .....ا چھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے۔

🖈 ..... د وست اور دشمن میں تمیز کر لیتا ہے۔

☆ ..... جائزاور ناجائز کو پیچان لیتا ہے۔

اگر عقل کا بینورانسان کے د ماغ میں نہ ہوتو اس کی شکل انسانوں والی ہوتی ہے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا حیوانوں والا ہوتا ہے۔ بہت خوب صورت نوجوان ہوتا ہے، اس کی رال فیک رہی ہوتی ہے، اسے اپنے کھانے پینے کا پیتے ہیں ہوتا، نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ اوڑ ھسکتا ہے اور نہ ہی سجے بات کرسکتا ہے۔ وہ د کیھنے میں تو انسان نظر آتا سکتا ہے، نہ اوڑ ھسکتا ہے اور نہ ہی سجے بات کرسکتا ہے۔ وہ د کیھنے میں تو انسان نظر آتا ہے۔ کی حقیقت میں حیوان کی مانند ہوتا ہے۔ اس لیے عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سے کین حقیقت میں حیوان کی مانند ہوتا ہے۔ اس لیے عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی

## «عقل بردی یا بھینس":

ایک مرتبہ میرا حجوٹا بیٹا سیف اللہ میر سے ساتھ تھا۔ ایک جگہ ہم نے ایک بھینس گزرتے رکبھی میں نے بچے سے پوچھا: بیٹا!عقل بزی کہ بھینس؟ کہنے لگا: ابوجی المجھینس۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگا،عقل اتن چھوٹی می ہے اور بھینس اتنی بڑی ہوئی ہے ، اس لئے بھینس بڑی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا: بھینس کے گلے میں پٹہکون ڈالٹا ہے، اس نے کہا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ بھینس انسان کے گلے میں پٹہبیں ڈال عقل دی ہے۔ پھر میں نے دال کراسے قابوکر لیتا ہے۔ اس لئے عقل بھینس سے بڑی ہوتی ہے۔

## انسانی عقل کے کر شمے:

آپ دیکھیں گے کہ شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔وہ ساری عمر کیا گوشت کھاتا ہے۔وہ بغیرنمک مرچ کے کھاتا ہے۔اس کے پاس میں بھیجھ بیں کہ گوشت کو کھانے کے سیجھ مختلف انداز بھی ہو سکتے ہیں۔

#### سكوشت كى مختلف د شز:

جبکہ اس کے بالمقابل انسان کو دیکھیں۔ یہ بھی موشت کھاتا ہے۔لیکن کیا اس میں ہارہ مصالحے استعمال ہوتے ہیں اور کیا اس کی ڈشنز تیار ہوتی ہیں!ان کا تام من من کرانسان حیران ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟

> ..... پیچکن جلفریزی ہے، بر حک

..... بيد ها كه چكن ہے،

..... بيفرائيدْ چکن ہے،

..... سیٹیم روسٹ ہے،

..... يدورم استك بني جوكى ہے،

..... بيرچاپس بني موئي مين،

..... په چپلی کباب بین ،

..... تے جی ! ہم آپ کی دعوت کریں مے اور گھر میں بار بی کیوکریں ہے۔

## بھونی ہوئی بوری گائے:

ایک مرتبہ شوگر نیکنالوجسٹ کی کانفرنس فرانس میں ہوئی۔ جب کھانے کا وقت
آیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پوری گائے کو ذیح کر کے ،اس کی کھال اتار
کے ،اس کے پیٹ کے اندر سے سب پچھ صاف کر کے ، اسے ایک اوون کے اندر انہوں نے روسٹ کیااور اس کو ایک سریے کے اندر پرو کے انہوں نے ایک جگدافکا دیا۔ اب پانچے سو بندوں میں سے ہر بندہ جارہا تھا اور گائے کی جس جگدکا گوشت وہ پند کرتا تھا وہ کا نے کھارہا تھا۔ ہم جران تھے کہ ایک گائے کو انہوں نے مرفے کی طرح روسٹ کر کے ساسے بھی اس کا گوشت طرح روسٹ کر کے ساسے رکھ دیا۔ مزے کی بات یہ کہ جہاں سے بھی اس کا گوشت

كا ثا جاتا تقا، وه گلا بوا بوتا تقااور اس ميں مرج مصاّلحتي بوتا تقابه بينعمت انسان كو کیسے کمی ؟عقل کی بنا پر ملی ۔

سنرى ميں گوشت كا استعال:

صرف یمی نہیں، بلکہ وہ گوشت کوسبزی کے ساتھ بھی استعال کرتا ہے۔ چنانچیہ

..... بيرجي قيمه مررب،

..... بيە قىمەكرىلاپ،

چراس کے سوپس بنالیتا ہے۔ کہتا ہے:

..... يه چائنيز سوپ ہے،

..... بيرکارن سوپ ہے۔

يول لكتاب كه يدلسك بى ختم نبيس موتى\_

عربول کی مزے دارمندی:

انسان گوشت کو چاولوں کے ساتھ بھی استعال کرتا ہے۔ کہتا ہے:

.... يد حي برياني ب، اور

..... بی<sup>عر</sup> بول کی بنی ہوئی مندی ہے۔

ایک صاحب ہمیں سعودی عرب میں کہنے لگے: جی آج میں آپ کو مندی کھلاؤں گا۔وہ چاول پکوا کے لائے جو تنور میں بنائے ہوئے تھے۔ گراتے لذیذ، اتنے لذیذ کہ کھانے والوں میں سے ہر بندے نے بہت ہی زیادہ جی بھر کے کھایا۔ میں نے اس سے کہا: بھئ ابینام کی مندی ہے،حقیقت میں بڑی چنگی ہے۔

مائقى كاتماشا:

انسان جانوروں کوسدھا بھی لیتا ہے۔ حالا نکہ جانور طافت اور سائز میں انسان

سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کو قابو کر لینا کوئی معمولی بات نہیں۔اس کا وزن شول میں ہوتا ہے اوراس کی طافت بھی بہت ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ ہمیں امریکہ میں سفر کرنے کے دوران، ڈرائیورنے کہا: حضرت! ہم
اس دفت ایک ایسے ایگزٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم دومنٹ کے اندراندرایک چڑیا گھر
کے در دازے پر پہنچ جا ئیں گے اوراس دفت چڑیا گھر بند ہونے دالا ہے۔ آخر میں وہ
ابناایک فائنل پر وگرام پیش کرتے ہیں جو بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے۔ آپ اگر اجازت
دیں تو وہ دیکھنے چلیں ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ہے۔ میں نے جواب میں کہا:۔
مرغ دل را گلشن بہتر نے کوئے یار نیست
مرغ دل را گلشن بہتر نے کوئے یار نیست
طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست
"دل کے مرغ کو باغ دوست کی گل سے زیادہ اچھانہیں ، دیدار کے طالب کو

گر دونوں بچے ساتھ تنے۔ابو جی! جانور کا شو ہے،اگر ہم دیکھیں گےتو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگااور اچھا بھی لگے گا۔خیر، بچوں کا شوق و کیچے کر میں نے کہا: چلوچلتے ہیں۔ چنانچے دومنٹ کے اندر ہم درواز سے پرپہنچے گئے۔

ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندرایک ہاتھی کھڑا تھا۔انہوں نے اس کے گلے میں ایک بیلٹ باندھ رکھا تھا اوراس بیلٹ کے ساتھ کم از کم نین اپنج وٹا اور کئی فرلانگوں کے حساب سے لمبارسہ باندھا ہوا تھا۔ہم لوگ کار کے اندر ہی بھر کریوسب کچھود کھورے متھے۔

آئیٹم بینقا کہ جتنے لوگوں نے آج کے دن اس چڑیا گھر کو دیکھا وہ آخری وقت ساس ہاتھی کے ساتھ رسہ کشی کریں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد ساس ہاتھی کے ساتھ رسہ کشی کریں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد سردوں اور عورتوں نے رسہ پکڑا ہوا ہے اور رسہ کشی کے لیے بالکل تیار کھڑے

بل.

۔ جوآ دمی ان کو بیائیم کروار ہا تھا، اس نے اعلان کیا: جی ! آج تک ہسٹری میں جننے بھی لوگ یہاں پرآئے وہ ہاتھی سے جیت نہیں سکے، آج اگر آپ لوگ ہمت کر کے جیت جا کمیں تو

You will be going to make a record.

(آپایکریکارڈ قائم کرلیں مے)۔

بعد میں پنہ چلا کہ انہوں نے ہاتھی کو سکھایا ہوا تھا کہ تو نے بارہ قدم پیچھے آتا ہے۔
اور آخر قدم پر جب بیخوب زور لگا کیں تو تم نے سب کو تھینچ کر آگے کر دیتا ہے۔ یہ
د کھے کرہم بہت جیران ہوئے کہ پانچ سات ہزار بندوں کی طاقت ایک طرف اورا یک
ہاتھی کی طاقت ایک طرف۔ ہاتھی پھر بھی طاقت ور ثابت ہوا۔ لیکن انسان کی عقل کو
دیکھیے کہ وہ اس عمل کے بل ہوتے پراس ہاتھی کو بھی قابو میں لے کر سدھالیتا ہے۔

## ماتھيوں كافٹ بال جيج:

ہم نے ایک جگہ ہاتھیوں کا فٹ بال میچ دیکھا۔ ہاتھیوں کی ایک فیم ادھر ہے اور ایک فیم ادھر ہے اور ایک فیم ادھر ہے۔ گیند بھی کوئی چھوٹا سانہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ تقریباً آٹھ فٹ ڈایا میٹر کا ہوگا۔ وہ ہاتھی سونڈ ھے سے اس کو لک لگار ہے تھے۔ اور ایک ہاتھی ادھر گول پہ کھڑا ہے۔ باقاعدہ گیم ہوئی اور ہم نے ہاتھی کو گول کھڑا ہے۔ باقاعدہ گیم ہوئی اور ہم نے ہاتھی کو گول کرتے ہوئے ویکھا۔ ہم جیران تھے کہ یا اللہ! اس انسان کو آپ نے عقل والی کیا نعمت دی کہ جس کے ذریعے اس نے جانور کو بھی ہے کہ سکھا ڈالا!

## ماتھی کی پینٹنگ:

ایک جگہ ہم نے ویکھا کہ انہوں نے ہاتھی کو پینٹنگ سکھائی ہوئی تھی۔انہوں نے نو دس کلر رکھے ہوئے تھے۔میٹر ہائی میٹر کی شیٹس بھی رکھی ہوئی تھیں۔وس ڈالر کی ایک شیٹ ملتی تھی۔وہ اس شیٹ پر ہاتھی سے پینٹ کروا کے دیتے تھے۔

جب کوئی آ دمی آ کر کہنا کہ مجھے اس کلر کی پینٹنگ چا ہیے، تو اس کو کنٹرول کرنے والا آ دمی برش کورنگ میں ڈبو کرسونڈ ھامیں پکڑا دیتا۔ ہاتھی سونڈ میں برش پکڑ کر اتن صفائی ہے اس کا شیڈ دیتا کہ لگنا تھا اس نے فائن آ رٹس میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے۔ چند مرتبہ شیڈ دینے ہے اتنی خوبصورت پینٹنگ تیار ہوتی تھی کہ لوگ خرید کرلے جاتے تھے اور ہاتھی کی پینٹنگ اپنے گھروں میں سجاتے تھے۔

## برندوں اور جانوروں کے کارناہے:

بیسلسلہ بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ پہلے وقتوں میں لوگ طوطے کو بولنا سکھایا کرتے تھے۔اللّٰد کا ٹام سکھایا کرتے تھے۔ہم ایک صاحب کے گھر گئے۔ جیسے ہی ہم راخل ہوئے توکسی نے کہا: ہیلو.....ہم حیران کہ یہاں کون آگیا؟ بعد میں پتہ جلا کہ ان کا ایک طوطا ہے جوآنے والے ہر بندے کو ہیلوبھی کہتا ہے اور جاتے ہوئے اس کو بائے بائے بھی کہتا ہے۔بعض لوگ مینا کوبھی سکھاتے تھے، و ہ بھی بولتی ہے۔

پہلے وقنوں میں کبوتر کوبھی تیار کیا جاتا تھا جوا بیب بندے کار قعہ دوسرے بندے کو پہنچا تا تھاا وراس وفت کا و ہ ہی ٹی سی ایس کاسسٹم تھا۔

بھوڑوں کو ڈانس شکھانا ، ایک نارمل می چیزتھی۔لیکن آج کے سائنسی دور میں انسان نے اس میں بھی جدت پیدا کر لی ہے۔سرکس کے اندرشیر کے تماشے تو بہت دنیادیکھتی ہے۔

## . ایک بندرکا کرائے کامقابلہ:

ہم نے ایک جگہ پرایک بندر کا کرائے کا مقابلہ دیکھا۔ اس کے سامنے مقابلے کے لیے ایک بلیک بیلٹ آ دمی تھا۔ اب دونوں آپس میں کرائے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بندراس کو با قاعدہ کک لگا تا ہے اور اگر وہ آ دمی کک لگا تا تویہ اس کو بلاک کرتا۔ لگا تھا کہ بندراس کو وبلیک بیلٹ لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہور ہاہے۔ اس کو بلاک کرتا۔ لگتا تھا کہ بالکل دوبلیک بیلٹ لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہور ہاہے۔

## ايك عجيب وغريب كبيلل فارم:

ہمیں ایک مرتبہ لائیو شاک و یکھنے کا موقع ملا۔ وہاں نین سوگا ئیاں تھیں۔ان تین سوگا ئے کی کیئر شیکنگ (حفاظت) کے لیے صرف تین بند سے تھے۔۔۔۔۔ آج ہمار سے ہاں اگر تین سوگا کی ہوں تو ان کی حفاظت کے لیے کم از کم تین درجن بندوں ہمار سے ہاں اگر تین سوگا کی ہوں تو ان کی حفاظت کے لیے کم از کم تین درجن بندوں کی ضرورت پڑے گی ۔۔۔ وہاں چند ہا تیں ہم نے بردی عجیب ویکھیں۔

 ™ہرگائے کے گلے میں ایک رول نمبر فیگ لگا دیا گیا ہے۔ ہرگائے کی جگہ مخصوص ہے۔اس کے گلے میں ری نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، بیٹھتی ہے اور

آرام کرتی ہے۔

• ---- جب اس گائے کا نہانے کو جی جا ہتا ہے تو وہ ایک جگہ، جہاں شاور لگا ہوا ہے، وہاں آگروہ اپنا فیگ کیمرے کو پڑھاتی ہے۔ کیمرہ پڑھنے کے بعد کمپیوٹر کو بتا تا ہے یہ گائے شاور لینا جا ہتی ہے۔ پھر کمپیوٹر ویکھتا ہے کہ کیا یہ آج شاور لے چکی ہے یا نہیں ؟ اگرنہیں لیا تو او پر سے یانی کھل جا تا ہے اور گائے خود اس کے ینچ نہاتی ہے اور اپن جلی جا تی ہے اور گائے گود اس کے ینچ نہاتی ہے اور اپن جلی جاتی ہے۔

⊙ …اس کا چارہ ایک پائپ کے ذریعے اس کی اپنی جگہ پر ڈال دیاجا تا ہے۔

ہم جیران ہوئے کہ آج کئی جگہوں پرانسانوں کولائن بنانا سکھا ٹامشکل کام ہوتا ہے اور جہاں کوئی محنت کرتا ہے تو دیکھیے کہ جانور بھی لائن بنا کرآتے ہیں اور ملکنگ کے بعدا پنے راستے پرخودواپس چلے جاتے ہیں۔

دُ الفن مجھل کا حیران کن کرتب:

ہمیں ایک مرتبہ بالٹی مور جانے کا موقع ملا۔وہاں پر ایک بہت بروا

A quarium (مجھلی گھر) ہے۔اس میں انہوں نے بہت ہی عجیب وغریب فتم کی محیولیاں پالی ہوئی ہیں۔ وہ چونکہ ایک ایجو کیشنل ٹرپ تھا اس لیے ہم نے سب پچھ برے شوق ہے و کیمااور ہمیں مجھلیوں کے بارے میں بہت معلومات ملیں۔ ہم آ خر میں وہ کہنے گئے کہ جانے ہے پہلے ہم آپ کوڈ الفن شود کھا کیں گے۔ چنانچے سب لوگ بیٹھے گئے۔

ہم نے دیکھا کہ سوئمنگ پول کی طرح ایک بڑی ساری جگہ بنی ہوئی ہے اور اس میں ڈالفن تیرر ہی ہے۔انہوں نے اس کے کئی کرتب دکھائے۔اس میں سے ایک کرتب واقعی عجیب تھا۔

پانی کی سطح ہے تقریباً 5 سے 3 و نٹ او نچا ایک بال تھا، جو انہوں نے اوپر سے پنچے لئکایا اور ڈالفن کو اشارہ کیا کہتم اس بال کو کک لگاؤ۔ ڈالفن اس وقت سوئمنگ پول کے ایک کو نے میں تھی۔ جیسے ہی اس نے کمانڈ دی، ڈالفن نے پانی کے اندر تیرنا شروع کیا اور عین وسط میں آ کر اتنی اونچی چھلا مگ لگائی کہ اس نے اپنے منہ سے اس بال کو کک لگا دی۔ سے اس بال کو کک لگا دی۔ سے اس بال کو کک لگا دی۔ سے اللہ! ایک حیوان کو بھی اتنا پچھ سکھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ڈالفن بہت خوش تھی۔ پھر اس نے اس خوشی کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ کنار سے کے قریب تیر نے گئی اور اس نے اپنی اتنی بڑی دم کے اندر پانی لے کر سب وزیٹرز پر اس طرح پچھنکا کہ سب کے کپڑے تر ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالی نے عقل کے نور سے نواز ااور انسان نے اس عقل کے ذریعے جانوروں کو بھی سدھالیا۔

## انسان کی مادی پرواز:

انسان آج ایسے کا م بھی کرسکتا ہے جن کے بارے میں پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ صرف جانوراور پرندے ہی کر سکتے ہیں۔مثال کے طور پر:

## E 3E 3(59) E 3E 3 (0) ALTO B

- ورسکتا۔
   ورشکتا۔
   ورشکتا۔
- ساونٹ کولدا ہواد کھے کر انسان حیران ہوتا تھا۔ آج ماشا اللہ NLC کے ٹریلر چالیس اور پچاس فٹ تک لمبے ہوتے ہیں۔ حیران ہوتے ہیں کدا نے وزن کو لے کر انجن سڑک پر آسانی سے چل رہا ہوتا ہے۔
- ۔۔۔۔ یہلے ڈیانے میں شاہین کی پرواز دیکھ کرلوگ حیران ہوتے تھے۔ آج انسان
  ہے۔۔۔ جہاز بتالیا ہے۔ چنا نچہ آج شاہین کی پرواز نیجی نظر آتی ہے اور جہاز کی پرواز اونچی
  نظر آتی ہے۔۔

## فروب فلائي يسے نجات کا انو کھا طریقہ:

انسان نے جانوروں کوخوب قابو کیا ہے۔اس قابو کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں:

ہمارے ملک میں جب امرود کے پھل کا موسم ہوتا ہے تو ایک کھی ، جے فروٹ فلائی کہتے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے مچھر پھرتے ہیں، اور اس کا کام میہ ہے کہ وہ فروٹ کواپنے سونڈ کے ذریعے سے پک کرتی ہے اور اس کے اندرالی چیز ڈال دیتی ہے کہ جس سے وہ فروٹ خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باغبان بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس کھی کو کمل طور پرختم کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے اور ہوتی بھی بہت چھوٹی ہے۔ ماریں تو وجہ سے ماریں بی اس کی وجہ سے فروٹ خراب ہو جاتا تھا۔

اس پرسائنس دانوں نے کا م کرنا شروع کیااوراس کا ایک عجیب حل نکالا! وہ ہ

کرفروٹ فلائی جب اپنے میل (ز) کے ساتھ میٹ (ملاپ) کرنے گئی ہے تو اس
کے جسم سے ایک خاص متم کیا mel (پو) نگلتی ہے۔ میل (ز) جب اس بوکو محسوس
کرتا ہے تو وہ فیمیل (مادہ) کی طرف آتا ہے۔ ان سائنس دانوں نے اس بوکو بیچان
کراس طرح کی بو بنا دی اور اس بو کے لیے خاص ٹریپ بنا دیے۔ یعنی ایک ٹریپ
میں کیاس رکھ دی جس میں وہ بو ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ بوآتی ہے تو ایک دو کلو میٹر سے
جسے بھی میل (ز) ہوتے ہیں وہ اس بو کی طرف بھا گتے ہیں ، کیونکہ اس کی کشش ہی
اتی ہوتی ہے۔ وہاں جو بھی نرآتا ہے وہ زہر کی وجہ سے مرجاتا ہے۔ جب زہی مرگئے
تو مادہ حاملہ کیسے ہو؟ یچ کیسے دے اور ان میں اضافہ کیسے ہو؟ چنا نچہ اب نہ ان میں
اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ چھل کو خراب کر سکتے ہیں۔ ہم جیران ہوئے کہ کیا ٹیکنیکل
نظمہ نکالا کہ انہوں نے اس کا مسئلہ ہی حل کرے رکھ دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ انسان نے عقل
کی وجہ سے ایک مسئلہ حل کر ل

## نظر بيه اضافت کی بنياد:

عقل کے اندراللہ تعالیٰ نے بڑی قوت پیدا کی ہے۔ چنا نچہ دنیا میں انسان نے پچھ کام فقط عقل کی وجہ ہے گئے کام انسان دیکھ کر کرتا ہے، پچھ کن کے کرتا ہے، پچھ کن کے کرتا ہے، پچھ کن کے کرتا ہے، پچھ کی مجھ چیز وں کو چکھ کے محسوس کرتا ہے۔ ، پچھ کو ہاتھ لگا کرمحسوس کرتا ہے، مگر پچھ کاموں کو فقط عقل کی وجہ سے کرتا ہے۔ مثال کے طوریر:

آئن سٹائن ایک ایساسائنس دان ہے جس نے تھیوری آف ریلیٹویٹی (نظریہ ء شافت ) کا تصور پیش کیا۔ ۔۔۔۔۔ آج سائنس کی دنیا میں اس کا ایسے احترام کیا جاتا ہے سے دین والوں کے ہال پیغیروں کا احترام کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔اس بندے نے سوچا کہ فن کروکہ ایک فریم آف ریفرنس ہے۔تو بات ایک فرضی خیال سے شروع ک۔اسے پچھ نظر نہیں آیا۔اس نے فقط اپنی سوچ سے کام لیا۔ اس نظریے کی بنیاد سوچ سے آگے چل رہی ہے کہ فرض کرو کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ پھر اس نے وہاں سے ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ پھر اس نے جتنا سے ایک فریم آف ریفرنس لیا، پھر دوسرالیا، پھر کیلکولیشن شروع کردی۔اس نے جتنا بھی کام کیا اس کا تعلق نہ آنکھ سے تھا، نہ کان سے تھا اور نہ ہی کسی اور چیز سے تھا۔ اس کا تعلق فقط عقل کے دریعے ہی کیلکولیشن کرتے کا تعلق فقط عقل کے دریعے ہی کیلکولیشن کرتے کے ساتھ تھا۔ چنا نچہ اس نے عقل کے ذریعے ہی کیلکولیشن کرتے ایک نتیجہ نکا لاکہ:

#### E = mc2

یہ ایک الی مساوات تھی جس نے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب ہر پاکر دیا۔ لہٰذا آج اس کواستعال کر کے انسان معلوم نہیں کیا کیا عجیب وغریب چیزیں بنار ہا ہے۔ تو یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ عقل کی طاقت تھی۔ اس نے یہ عقل کے ذریعے ہی سمجھا کہ ٹائم Dialate ( تبدیل ) بھی ہوسکتا ہے ، لمبائی Constraction ( کم ) بھی ہوسکتی ہیں۔ گویا عقل کے ذریعے انسان دنیا ہوسکتی ہیں۔ گویا عقل کے ذریعے انسان دنیا میں دہتے ہوئے مادی فاکدے حاصل کرسکتا ہے۔

## انسانى عقل كا كمال:

انسان کے دماغ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر کے اندرایک میس کو پروسیسر ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر پروگرام میں اگر کوئی بھی ایکوایشن (مساوات) آجائے تو وہ ایکوایشن میس کو پروسیسر کی طرف منتقل کردیتے ہیں اور وہ اس ایکوایشن کوحل کر کے اس کا جواب واپس دے دیتا ہے۔ بالکل اس طرح آپ انسان کوایک خیال دے دیتجے .....فوڈ فارتھا ہے۔ ....اور پھراس کے اوپر خیالی پلاؤپکاتے انسان پوری مماتے ہو ھاتے ہو گاتے ہو گات

#### سوچ کے دوانداز:

انمان کی سوچ کے دوانداز ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں '' مثبت انداز''اور دوسرے کو کہتے ہیں '' مثبت انداز''۔اس کوایک مثال سے مجھے لیجے۔ میرے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے۔ اس گلاس کو دکھے کر لوگ دوطریقے کے نتیج نکال سکتے ہیں۔ایک بندہ اس کود کھے کر کہتا ہے: جی آ دھا فالی ہے۔ ہاں تھیک کہدر ہا ہے کہ آ دھا فالی ہے۔ ہاں تھیک کہدر ہا ہے کہ آ دھا فالی ہے۔ اب اس کہنے والے نے منہ بھی بنایا اور کہا کہ آ دھا فالی ہے۔ اور ایک اور بندے نے اس کود کھے کرخوش ہوکر کہا: دکھوجی آ دھا بھر اہوا ہے۔ جس نے کہا کہ آ دھا فالی ہے، وہ بھی ٹھیک کہدر ہا ہے اور جس نے کہا کہ آ دھا بھر اہوا ہے وہ بھی ٹھیک کہدر ہا ہے اور جس نے کہا کہ آ دھا بھر اہوا ہے وہ بھی ٹھیک کہدر ہا ہے اور دسر اسوچ کامنفی انداز ہے۔

## انسانی شخصیت برسوچ کے اثرات:

یا در تھیں جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے اس کی شخصیت پرویسے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ کے مثبت اثرات اور منفی سوچ کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

پداہوگا۔

### شوگر فری تر بوز:

اگر کوئی مثبت سوچ رکھنے والا ہوتو اپنی مشکل کاحل نکال لیتا ہے اور اگر منفی سوچ والا ہوتو وہ ہمت ہار کے نقصان کر بیٹھتا ہے۔

ایک مرتبہ لا ہور میں ایک کسان سیزن کے شروع شروع میں اپنے تر بوز تو ٹرکر
لا یا کہ ریٹ اچھا ملے گا۔اللہ کی شان کہ جب اس نے تر بوز کھو لے تو وہ اندر سے تھے
تو سرخ ،گر چھکے تھے۔ایک بندے نے خریدا تو اس نے کہا کہ بیتو میٹھا ہی نہیں۔
دوسرے نے خریدا تو اس نے بھی کہا کہ بیتو میٹھا ہی نہیں۔وہ بڑا پر بیٹان ہوا گروہ بندہ
ہمت والا تھا۔اس نے سوچا کہ اب جو پچھ ہے، وہ تو ہے ہی ، مجھے پر بیٹان ہونے کی کیا
ضرورت ہے، مجھے اس کا کوئی حل نکا لنا چا ہیں۔
جنانچہ اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ بالآخروہ ایک پینٹر کے پاس گیا اور اس سے
چنانچہ اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ بالآخروہ ایک پینٹر کے پاس گیا اور اس سے

جا کر کہا: مجھے ایک بڑا سا سائن بٹا کر دو۔اس نے پوچھا: اس پر کیالکھوا ٹا ہے؟ کہنے لگا:اس کےاو پرلکھو۔

''لا ہور میں پہلی مرتبہ شوگر فری تر بوز''

اب جب اس نے شوگر فری کالفظ لکھ دیا تو کسی نے کہا: میں امی کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ اس طرح اس کے پھیکے تر بوز ڈیل ریٹ پرسارے کے سارے بک گئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو کوئی چیز دیکھ کرفور آفرسٹریشن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کا وے آؤٹ نکا لنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ جو نوجوانوں سے یہ کہتے تھے کہ بھائی! ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، وہ ای لیے کہتے تھے کہ دنیا کے ہرمئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، لہذا بیٹھ کر سوچواللہ تعالیٰ کوئی اچھی تد بیر دئین میں ڈال دیں گے۔

## متباول راسته:

بالفرض آپ کسی روڈ پر چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے سامنے دیکھتے ہیں کہ روڈ بالکل بلاک کردیا گیا ہے۔ چارفٹ اونجی اینٹوں کی دیوار بنادی گئی ہے۔ اب آپ وہاں کار کھڑی کر کے بیٹھ تو نہیں جاتے ۔ آپ بجھتے ہیں کہ روڈ بلاک کردیا گیا ہے، لگتا ہے کہ کنسٹرکشن (تعمیر) کا کام ہورہا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے دائیں یا بائیں جانب کوئی متباول راستہ بھی بنایا ہوگا۔ تو جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو آپ کوایک راستہ جاتا نظر آتا ہے۔ آپ اس کچراستے پر تھوڑی دیرے لیے چلتے ہیں۔ وہ راستہ آپ کو وہاں سے نکال کر پھر سڑک پر ڈال دیتا ہے۔ انسان کی مثال بھی بالکل اس طرح کو وہاں سے نکال کر پھر سڑک پر ڈال دیتا ہے۔ انسان کی مثال بھی بالکل اس طرح ہے۔ اگر زندگی میں کسی وفت بھی کوئی کرائسز کنڈیشن محسوس ہور ہی ہوتو بھی! اب جھڑڑا کر کے نہیں بیٹھ جانا بلکہ اس کا کوئی وے آؤٹ (حل) نکالنا ہے۔ اس کاحل

نکالنے کا بہی طریقہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور بہترین حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل کے نور ہے انسان کوکوئی نہ کوئی حل ضرور بتا دیں گے۔

### جىيىي سوچ ويىي باتيں:

جیسی سوچ ہوتی ہے انسان اسی طرح سے بات کرتا ہے۔اور بات کرنے سے بڑا فرق پڑ جا تا ہے۔

⊙ .....ایک بی بات اُگرآپ ذراغیر مہذب طریقے ہے کریں تو اگلا بندہ تھیٹر لگا دے گا احسان مند ہو گا اور اگر اسی بات کو مہذب طریقے ہے کریں تو اگلا بندہ آپ کا احسان مند ہو گا .....مثال تو ذرا عجیب ی ہے .....اگرآپ کسی ہے کہیں کہ آپ کے ابوجان آر ہے ہیں تو وہ شکریدا داکر ہے گا اور اگر آپ اس ہے کہیں کہ تمہاری مال کا یار آر ہا ہے تو وہ جو تا اتار کے سر پر مارے گا۔ حالا نکہ حقیقت تو دونوں با توں کی ایک جیسی ہے ، گر بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔

○ ……ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے گئی دانت گر گئے۔ وہ بڑا پر بیٹان ہوا کہ خواب میں میں نے دانت گرتے ہوئے دیکھے۔ اس نے صبح تعبیر کرنے والے کو بتایا۔ اب وہ تعبیر بتانے والا ذرارف شم کا بندہ تھا۔ اس نے خواب من کر کہا: بادشاہ سلامت! آپ کے دانت گرے ہیں ، اس کا مطلب سے ہے کہ آپ اپ سامنے اپنے کئی رشتہ داروں کو مرتے ویکھیں گے۔ اب جیسے ہی اس نے تعبیر بتائی تو باوشاہ کواتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا: اسے دو چارجوتے لگا دواور یہاں سے بھگا دو، بیالی بری تعبیر بتار ہا۔۔

اس کے بعدوہ پھر بھی خواب کی وجہ ہے پریشان تھا کہ آخراس کی کوئی نہ کوئی تعبیر تو ہوگی۔ چنانچہ ایک اور بندے کو بلایا گیا۔ وہ بندہ ذراسمجھ دارتھا۔ اس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ لہٰذا جب اس نے خواب سنا تو اس نے کہا: بادشاہ سلامت! بیتو بہت

ا چھا خواب ہے، آپ کومبارک ہو۔ بادشاہ نے پوچھا: کیے؟ اس نے کہا: آپ اپنے نمام رشتہ داروں ہے زیادہ کمبی عمر پائیں گے۔ بادشاہ اس تعبیر ہے بہت خوش ہوا اور کہا کہ اس کوانعام دے کرروانہ کردو۔

اب دیکھیے باتیں تو دونوں کی ایک جیسی ہیں لیکن ان کو پیش کرنے کا انداز مختلف ہے۔ایک انداز سے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہے۔ایک انداز سے بندہ ناراض ہو جاتا ہے اور دوسرے سے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔

### انسانی رویه میں سوچ کا اثر:

جس طرح سوچ کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے اس طرح انسان اپنی شخصیت کے مطابق آ گے روبیہ ختیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیاں دوطرح کی ہیں۔ایک کو ٹندی کھی کہتے ہیں،اس گندی کھی کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے۔اس کو ہر وقت گندگی کی تلاش ہوتی ہے۔ جہاں بھی دیکھو، بیصاف شخری جگہ کوچھوڑ کر گندی جگہ کوچھوڑ کر ہے گھی زخم گندی جگہ پر بیٹھی ہوگی۔مثال کے طور پر:ا نے خوبصورت جسم کوچھوڑ کر کوڑے کے ڈھیر پر اور بیپ کے اوپر جا کر بیٹھے گی۔ا نے خوبصورت گھر کوچھوڑ کر کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھے گی۔ چونکہ اس کی سوچ گندی ہوتی ہے اس لیے اسے گندگی کی ہی کی تلاش رہتی بیٹھے گی۔ چونکہ اس کی سوچ گندی ہوتی ہے اس لیے اسے گندگی کی ہی کی تلاش رہتی ہوتی ہے۔ اور گندی جگہوں پر یائی جاتی ہے۔

ایک شہد کی کھی بھی ہوتی ہے۔ اس کھی کی سوچ اچھی ہوتی ہے، اس کو ہروقت اچھائی کی تلاش ہوتی ہے، یہ نیکٹر ز ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر پھولوں کے باغ میں پائی جاتی ہے۔ کہیں سے پھل کا رس لے رہی ہوتی ہے اور کہیں سے پھول کے اندر سے پولن لے رہی ہوتی ہے۔ یہوں سے نیکٹر ہوتی ہے۔ یہوں سے نیکٹر ہوتی ہے۔ یہ صاف سھری اور خوشبو دار جگہوں پر پائی جاتی ہے اور جب یہ وہاں سے نیکٹر پولن لے کر آتی ہے تو اپنے چھتے کے اندر آگر شہد بناتی ہے۔ ریئی (شہد) اتنالذیذ ہوتا ہے کہ آج کل کے تعلیم یا فتہ نو جوان اظہارِ محبت کے لیے اپنی بیوی کو مہنی 'کہتے ہوگی کے آئی ہوتی کو مہنی 'کہتے

ہیں ہنی اتنالذیذ تو ہوتا ہے نا کہ اظہار محبت کے لیے علامت بن گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس مکھی کی سوچ اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بروڈ کٹ بھی اچھا دے دیا۔ جس طرح مکھی کی دومثالیں ہیں اسی طرح انسان بھی دوطرح کے ہوتے ہیں۔ کچھلوگ بالکل گندی تھھی کی ما نند ہوتے ہیں ۔ان کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے،انہیں ہر وفت گندگی کی تلاش رہتی ہے۔وہ کسی کی احچھا ئیوں کونہیں دیکھتے ،ان کی نظر ہمیشہ برائی کے اوپر پڑے گی۔ان کواچھی مجالس بھی اچھی نہیں لگتیں۔جس مجلس میں غیبت ہو،الزام تراشی ہو،تنقید ہواورنکتہ چینی ہوتو ان کو وہ مجالس بڑی اچھی لگتی ہیں۔وہ اتنے بے زار ہوتے ہیں کہ نہ بڑوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ اپنوں سے راضی رہتے ہیں۔نہ بیوی سے خوش، نہ بچوں سے خوش، نہ دین والوں سے خوش،حتی کہ ہم نے و یکھا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی خوش نہیں ہوتے۔وہ اپنے آپ سے بھی بے زار ہوتے ہیں۔گندی سوچ رکھنے والوں کی آنکھ میں چشمہ ایسا لگ چکا ہوتا ہے کہ ان کو ہر ا یک میں عیب نظر آتے ہیں ۔ بھئ! دوسروں کی غلطیوں کوتم اتنا ڈھونڈ کر کیوں دیکھے رہے ہو؟ تمہیں دوسرے کی آئکھ کا بال تو نظر آر ہاہے، اپنی آئکھ کا ہمتیر کیوں نظر نہیں آر ہا؟ اپنے آپ کونہیں و کیھتے کہ میرے اندر کیا ہے؟ ان کو دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ۔اس قتم کےلوگ دین بیزاراورخدا بیزار بن جاتے ہیں ۔ کچھلوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔جیسے شہد کی مکھی کی سوچ ہوتی ہے۔اس کے

پچھاوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کی سوچ ہوتی ہے۔ اس کے دہاغ میں نیکی ہوتی ہے۔ وہ نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کا دل نیک مجالس میں بیٹھنے کو کرتا ہے۔ نیکوں کے ساتھ ان کا تعلق جڑار ہتا ہے۔ ان کو دوسروں کے اندر نیکی نظر آتی ہے۔ ان کے سیا منے دنیا کا برابندہ بھی پیش کر دوتو وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ڈھونڈ لیس کے کہ اس میں بیا چھائی بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ لہنداان کو ہرا یک میں اچھائی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ وہ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ لہنداان کو ہرا یک میں اچھائی نظر آتی ہے۔ ایسا بندہ بیزی

E 186 E 3 E 3 E 3 E 3

بی (شہد کی معروف کمعی) کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ نیکی کے کا موں میں لگا ہوتا ہے۔ نیکی کے کا موں میں لگا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کسی کا تذکرہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔۔۔۔۔کام سے کام ۔۔۔۔۔ اس کی زندگی پروڈ کٹو (تقمیری) گزررہی ہوتی ہے۔ بیدمعاشرے کے اندر ایک مقصد بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔

# از دواجی زندگی میں سوچ کا کر دار:

از دواجی زندگی کی کامیابی کے لیے انسان کی سوچ کا اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے۔کوئی بھی میاں بیوی جن کی سوچ منفی ہوگی وہ بھی بھی خوشیوں بھری زندگی نہیں مرزار سکتے۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ نفی سوج رکھنے دالا خاونداین بیوی سے جھگڑر ہاہے، الررباب- جب يوجها كربحى إات غصم بس كيول آئے؟ تو كہنے لگا: اس نے اپنے سکے بھائی کی طرف مسکرا کے کیوں دیکھا؟ اب بتاؤ کہ بہن اگر اپنے سکے بھائی کومسکرا كرد كيمے تو خاوند كواس سے بھى شك پر جاتا ہے۔اس كى سوج منفى ہے۔لہذاا سے اب ہر وفت الیی ہی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔اوراگر انسان کی سوچ اچھی ہوتو پھر اسے دوسرے کی اندر بہت سی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔اگرسوچ اچھی نہ ہوتو انسان جب اپنی بیوی سے ذرای بات پر بھی ناراض ہوگا تو کہے گا کہ دس سال ہو گئے ،شادی کو، میں تو ذکیل ہی ہو گیا ہوں۔وہ اس بات کو بھول گیا کہ اس نے مجھے بیٹے بھی ویے، بیٹیاں بھی دیں،اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی جاب (ملازمت) دی،رزق دیا اور میں نے زندگی میں کتنے خوشیوں بھرے کمات گزارے ہیں، وہ ساری بانوں یہ یانی پھیرکےبس ایک بات کہددیتا ہے کہ دس سال سے میراسکون ختم ہو چکا ہے۔ اور مجمی مجمی کہی بات ہیوی کی طرف سے بھی ہوجاتی ہے کہ خادنداس پرخرج کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور ذراس بات پر بیوی ناراض ہوکر کہتی ہے کہ آپ میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ جوکرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، میرے لیے پی نہیں کرتے ہیں سارے کیے دھرے پر پانی پھیردیتی ہے۔ بینا شکرا پن اللہ تعالی کو اتنا نا پندہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کٹرت سے جہنم میں جلتے و یکھا۔ ام المومنین نے پوچھا: اے اللہ کے نبی ما تا تی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ چیزوں پرلعن طعن بہت کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ سب بہت کرتی ہیں۔ اللہ تعالی کو یہ بات اتنی نا پند ہے کہ وہ ایسے بندوں کوجہنم کا ایندھن بناویتا ہے۔

نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ' اگر تمہیں اپنی ہوی کے اندر کوئی بات بری گئوتہ تم غور کرنا، تمہیں اس کے اندر کھنی ہی باتیں پیندیدہ نظر آئیں گئی'۔ اگراس سے اندراتنی پیندیدہ باتیں بین تو تھوڑ اساخل اور کلیئرنس تو تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے۔
آج انڈسٹریل (صنعتی ) زمانہ ہے۔ مشینیں بن رہی ہیں۔ ان مشینوں کے بخنے کا ایک طور طریقہ ہے کہ اگر شافٹ کا بیسائز ہوتو بیرنگ کا سائز اتنا ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندراتنے ہزار کلیئرنس ہوتی ہے۔ اگر ان اصولوں کے مطابق مشین بنادیں تو پارٹس بھی بڑے آرام سے فٹ ہوتے ہیں اور مشین بھی بڑے مزے مزے چلتی پارٹس بھی بڑے آرام سے فٹ ہوتے ہیں اور مشین بھی بڑے مزے مزے جلتی ہوں گے، نہ مشین اسمبل ہوگی اور نہ بی کوئی پرڈکشن ہوگی۔ پہریکی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اس طرح جس گھر کے ہوگئی پرڈکشن ہوگی۔ پہریکی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اس طرح جس گھر کے خاوند ہیں یا بیوی میں ٹالرنس کلیئرنس زیرو ہوگئی آپ سمجھ لینا کہ اس نگھر کی گاڑی اب خاوند ہیں یا بیوی میں ٹالرنس کلیئرنس زیرو ہوگئی آپ سمجھ لینا کہ اس نگھر کی گاڑی اب

چنانچہ انسان تھوڑا ساسمجھداری سے کام لے اور دل بڑا رکھے۔خوش گوار از دواجی زندگی گزار نااسی بندے کا کام ہے جس کا دل ذرابڑا ہوتا ہے۔ کہنے والوں

نے کہا:

To run a big slow, one should have a big heart.

'' بروی اچھی زندگی گز ارنی ہوتو پھر دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے''

پریشانیاں تو آتی ہیں۔آج کون سابندہ ہے جو پریشانیوں سے بچا ہوا ہے؟ یہ
ونیا تو ہے ہی '' مسائلتان' ۔ جس گھر میں دیکھوکوئی نہ کوئی مسکلہ ہوتا ہے۔ البتہ نوعیت
جدا ہوتی ہے۔ جس کا روبار میں دیکھو، اس میں بھی مسکلے ہیں، گرنوعیت جدا ہوتی
ہے۔ تو جب ہم مسائل میں ہی زندگی گزارر ہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روز ہی
مسکلے ہوں گے۔ اور ہم نے ہی ان کومل کرنا ہے۔ پھران کومل کرنے کے لیے صبر وقحل
کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی از دواجی زندگی وہی گزارتے ہیں جن کے اندر
صبر وقحل ہوتا ہے۔ اگر بیصبر وقحل ختم ہوجائے اورانسان بے صبر ابن جائے تو بس آپ
سمجھ لیں کہ اب اس کی زندگی کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں
عواجے کہ ہم اپنی سوچ کو اتنا اچھا بنالیس کہ ہم دوسروں کے لیے رحمت بن کر رہیں،
ورسروں کے لیے زجمت بن کر نہیں۔

اگرکوئی بندہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو آپ ذراغور کریں اور سوچیں کہ آخریہ سمجھ کیوں نہیں رہا؟ اگر آپ اس کے انداز سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو فوراً پتا چل جائے گا کہ اس کویہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔

Put yourself in other's shoes.

اور پھرآپ کو پہتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ آخراس طرح کیوں سوج رہاہے۔ عام طور پرمیاں بیوی کے درمیان جھڑنے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کہ خاوندنے کہا کہ بیٹے کا رشتہ بھائی کے گھر کرنا ہے، بیوی نے کہا: بیٹے کا رشتہ میں نے بہن کے گھر کرنا ہے۔ پھریہ بات جھڑنے کی شکل اختیار کرجاتی ہے۔ بھائی! یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یا توصلح صفائی ہے ایک دوسرے کی سمجھ کیں یا سمجھا دیں۔ غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے شریعت نے اختلاف رائے کو جرم نہیں کہا۔ جبکہ آج ذراسا کوئی اختلاف رائے کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے دشمن سمجھا جاتا ہے۔ شریعت نے ایسا نہیں کہا۔ شریعت ہے کہ تم ذرا سوچو کہ آخر وہ بندہ اس طرح کیوں سوچ رہا ہے۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آجائے گی۔

#### استاد کی شکست:

کئی پرائم می سکولوں میں پڑھانے والے استاد جب بچے سے کوئی چیز سنتے ہیں اور وہ آگے سے سانہیں سکتا تو وہ اسے تھیٹر لگا دیتے ہیں۔ یہ مارنا ،اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے نے فکست تسلیم کرلی کہ میرے اندرا تنی صلاحیت نہیں کہ میں زبان سے اس بچے کو شمجھا سکوں۔ گویا مارنا تو اپنی فکست تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جولوگ اس بات کو شمجھتے ہیں وہ پیار سے اپ بچوں کو شمجھا لیتے ہیں۔ ان کو مارنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جبکہ کئی لوگ ذراسی بات پر ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کے وماغ میں آگ بھری ہوئی ہے۔ وہ گھر والوں کے لیے مصیبت بے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے مصیبت بے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے مصیبت بے ہوتے ہیں۔ اس لیے مصیبت بے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے مصیبت بے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے مصیبت بے ہوتے ہیں۔ اس کے وہ بے۔

## غصه كمزوري كى علامت ہے:

آکٹر و بیشتر غصہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جوان کو غصہ کم آتا ہے اور بوڑھے کو زیادہ۔ اس لیے کہ بوڑھے کے اندر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اسے ذرا ذراس بات پر غصہ آتا ہے۔ اس لیے بندہ بردھا ہے میں جاکر چڑ چڑا بن جاتا ہے۔ عمر جتنی بردھتی جاتی ہے، چڑ چڑا بن جاتا ہے۔ عمر جتنی بردھتی جاتی ہے، چڑ چڑا بن جاتا ہے۔ عمر جتنی بردھتی جاتی ہے، چڑ چڑا بن جی اتنا ہی

برهتا جلاجاتا ہے۔

ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے کہا: ڈاکٹر صاحب! نظر کمزور ہوگئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا: بڑھا یا ہے۔

اس نے پھر کہا: ڈاکٹر صاحب!او نچاسنائی دیتا ہے۔

ڈ اکٹرنے کہا: بڑھایا ہے۔

اس نے کہا: ڈاکٹر صاحب!میرے جاریانچ دانت بھی گر گئے ہیں۔

( ڈاکٹرنے کہا: بڑھایا ہے۔

اس نے کہا: ڈاکٹر صاحب! مجھے چیزیں یا نہیں رہتیں ۔

ڈ اکٹرنے کہا: بڑھا پاہے۔

جب ڈاکٹر نے بار بارکہا کہ بڑھا یا ہے ، بڑھا یا ہے ،تو بوڑ ھے کوغصہ آیا اور غصے میں کہنے لگا: یہ کیا؟ بڑھا یا ہے ، بڑھا یا ہے ۔

ڈ اکٹرنے کہا: بڑے میاں! بیکھی بڑھایا ہے۔

بوڑھوں کی قوت برداشت اتنی کم ہوجاتی ہے کہ وہ ہوا کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔
تو نو جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غصے کو حاوی نہ ہونے دیں۔ بلکہ غصے کو کنٹرول
کرنے کی کوشش کریں۔اس لیے نبی علیہ السلام نے پوچھا: پہلوان کون ہے؟ اور پھر
صحابہ پھی کو سمجھایا کہ جواپنے غصے کو قابو میں کرلے ،اللہ کی نظر میں وہ پہلوان کی مانند
ہوتا ہے۔تو اگر بندے کے اندر صبر ہو، حکم ہوا ور دوسروں کے ساتھ مل جل کررہنے
کو اجھے اخلاق ہوں تو انسان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ
ایک بات کو قبول نہیں کررہا ہوتا تو ضرور سوچیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑ اسا
سوچنے سے وہ وجہ بھی سمجھ میں آجائے گی۔

#### باپ بیٹے کی سوچ کا انداز:

ایک الجیبیئر اینے تمرے میں ہیٹا کوئی ڈرائنگ بنار ہا تھا۔اس کا اکلوتا ہیٹا بھی گھر میں تھا۔اس کی بیوی کسی کام کےسلسلے میں کہیں گئی ہوئی تھی ۔اس لیے بچہ بھی اس کوسنجالنا تھا۔اب بچے بھی اس کے کمرے میں تھا۔ بھی وہ اس کتاب کو چھیٹر تا اور بھی اس کتاب کو .....ہم نے اکثر و بیشنر دیکھا ہے کہ انجینئر ز اور ڈاکٹر ز کے کمروں کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ کہیں کتابیں پڑی ہوتی ہیں ، کہیں کاغذبکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان بے جاروں کے پاس ان کوتر تیب سے اور صفائی سے رکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ان کی گاڑیاں بھی قابل دید ہوتی ہیں اور ان کے کمرے بھی قابل دید ہوتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی صفائی رکھنے والا ہوتو الگ بات ہے۔ورنہ اکثر و بیشتر ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اپنی اپنی طبعیت ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔ بہر حال انجینئر کے ہر طرف کاغذ بکھرے ہوئے تھے۔ادھربھی کاغذادھربھی کاغذ۔ چنانچہ جب بچیکسی کاغذ کو ہاتھ لگا تا تو ہو کہتا: بیٹا! بیڈرائنگ ہے،اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ پھروہ دوسرے کاغذ کو ہاتھ لگا تا تو وہ کہتا: بیٹا!اسے ہاتھ نہ لگاؤیہ میراقیمتی کاغذ ہے۔اب وہ کام کر ہی نہیں یار ہاتھا۔ بچہ ا ہے خوب ڈسٹر ب کر رہا تھا۔ اس کا بیبھی جی نہیں جاہ رہا تھا کہ میں اپنے بیچے کو ڈ انٹوں یا کمرے سے نکالوں۔آ خراس کا بیٹا تھا۔ دل کا فکڑا تھا۔

اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اس بچے کو کہیں مصروف کرتا ہوں۔ چنا نچداس کے سامنے ایک اخبار پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر پوری و نیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے تینچی لی اور اس د نیا کے نقشے کے آٹھ دس ککڑے کرویے اور بچے سے کہا: بیٹا! میں تہہیں شیپ بھی ویتا ہوں اور میں تہہیں یہ چند کا غذ ویتا ہوں، اگرتم ان کوتر تیب سے جوڑ کر لاؤ گے تو میں تمہاری پیند کی و نیلا آئس کریم تہہیں لے کر دوں گا۔وہ بچہ تھااس لیے و نیلا آئس کریم کا نام س کرخوش ہو گیا۔ چنانچہ وہ ٹیپ اور کاغذ کے مکڑے لیے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔اب انجینئر صاحب ناکہ کا سانس لیا کہاب بیدو گھنٹے و ہیں مصروف رہے گااور میں اپنا کام نکال لوں گا۔۔

ابھی پانچ منٹ نہیں گزرے تھے کہ بچہوا پس آیا اور کہنے لگا: ابو ہی! ہیں نے اپنا کام کرلیا ہے، آپ دیکھیں۔ جب اس نے وہ کاغذ لے کرا پنے سامنے رکھا تو بڑا جیران ہوا کہ سمندر سے سمندر ٹھیک ملے ہوئے ہیں، پہاڑوں سے پہاڑٹھیک ملے ہوئے ہیں، پہاڑوں سے پہاڑٹھیک سب ہوئے ہیں، ملکوں کی حدود بالکل اپنی جگہ پرتھیں، اور اس بیچے نے بالکل ٹھیک سب چیزوں کو جوڑ دیا۔ وہ جیران ہوگیا کہ اگر میں انجینئر بھی جوڑ نے بیٹھتا تو جھے بھی اتنا چیزوں کو جوڑ دیا۔ وہ جیران ہوگیا کہ اگر میں انجینئر بھی جوڑ کر لے آیا۔ چنا نچہوہ جیران موکر بیچ سے بوچھے لگا: بیٹا! تم نے اتنا جلدی یہ نقشہ کیے جوڑ لیا؟ تو بیچ نے مسکرا کر اس کاغذ کو الٹا کر دیا۔ جب اس نے الٹا کر کے رکھا تو اس نے ویکھا کہ دوسری طرف ایک عورت کی بڑی ہوئی تھی۔ بیچ نے وہ تصویر جوڑی اور دوسری طرف ایک عورت کی بڑی ہی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بیچ نے وہ تصویر جوڑی اور دوسری طرف سے دنیا کا نقشہ خود بخو و جڑ گیا۔

تو بھی! ہوسکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری نظر میں دنیا کا نقشہ جوڑنے کی طرح مصیبت ہوا ور ہوسکتا ہے کہ دوسرے بندے کے سامنے اس تصویر کو جوڑنے کی طرح بہت آسان ہو۔اس لیے غصے میں آنے یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بندہ اس حقیقت کو بجھ لیتا ہے اس کی زندگی کے اندرخوشیاں آجاتی ہیں۔

### كامياب زندگى كاراز:

ایک اصول یا در کھیے!.....کہ کامیاب زندگی گزارنے والے لوگ عام طور پر شبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہیں ایک دفعہ ورلڈ بک آف ریکارڈ پڑھر ہاتھا۔ اس میں انہوں نے ایک جگہ بہت عجیب بات کھی۔ انہوں نے لکھا کہ'' دنیا میں جتنے لوگوں نے ریکارڈ قائم کیے یا تاریخ میں انہوں نے کوئی نمایاں کام کر کے دکھائے ، ہم نے ایسے سینکڑوں لوگوں سے انٹرویو لیے اور ہم نے ان میں ایک چیز مشترک دیکھی کہ جس بند ہے نے انٹرویود یا اس نے کہا کہ مقابلے سے پہلے مجھے پکایقین تھا کہ میں جیت حاوُں گا ، اور میں جیت گیا۔''

انہوں نے لکھا کہ ہمیں ایک بندہ بھی ایبانہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ مقالبے سے پہلے میں ڈرر ہاتھا کہ میں ہار جاؤں گا مگر میں جیت گیا۔تو معلوم ہوا کہ مقالبے میں وہی لوگ جیتنے ہیں جن کے اندر مثبت سوچ ہوتی ہے اور جیتنے کا شوق سایا ہوتا ہے۔

God helps those who help themselves.

''خداان کی مددکرتا ہے جواپنی مددآ پ کرتے ہیں''

اس لیے اگر ہم بھی مثبت سوچ رکھ کراپنے زندگی کے کاموں کوسنوارنے کی کوشش کریں گےتو ہم بھی ان مسائل کو بڑے آ رام سے ختم کردیں گےاور ہم بڑی پر سکون زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔

#### كىنىر كے مريض كى قوت ارادى:

اٹلی کار ہے والا ایک آ دمی تھا۔ اس نے عربی زبان سیمی ۔ اس کو ہربل میڈیس کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ عربی زبان سیمینے کے بعد وہ ایک لائبر ری میں گیا۔ اسے وہاں پرعربوں کی یونانی حکمت کی کتابیں مل گئیں۔ اس نے چند کتابوں کا اطالوی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ جب ترجمہ ہوا تو لوگوں نے اس کی کتاب ہاتھوں ہاتھ خرید لی۔ پورے ملک میں اس کی شہرت ہوگئی کہ اس نے کتنا اچھا کا م کیا کہ اس نے ایساعلم ایک زبان

سے دوسری زبان میں منتقل کر دیا۔

جب ہرطرف اس کی تعریفیں ہور ہیں تھیں تو اس بندے کی طبیعت خراب ہوگئ۔ ڈاکٹر کے پاس تشخیص کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ آپ کو کینسر ہےاوریہ کینسرا تنا پھیل چکا ہے کہ ہمارے خیال میں دوسال کے اندر آپ اپنی زندگی کے آخری لیمے تک پہنچ جائیں گے ،اس سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔

جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی زندگی اب دوسال باتی ہے، بیاری بڑھ جائے گ
ادرعلاج نہیں ہو سکے گا تو اس بندے نے سوچا کہ مجھے اسنے تھوڑے وقت میں بہت
سارے کام کرنے ہیں۔ لہذا مجھے پر بیٹان ہونے کی بجائے زیادہ کام کرنا چاہیے۔
چنا نچہ وہ کینسر کا مریض لا بھر یوں میں گیا اور اس نے بونانی حکمت کی عربی
کتابیں ڈھونڈ نا شروع کردیں۔ بالآخر اس نے اس (۸۰) کتابیں ڈھونڈ نکالیں جو
عربی زبان میں تھیں اور اطالوی زبان میں ان کا ترجمہ کیا جانا بہتر تھا۔ پھر اس نے
اس خات ہیں ان کا ترجمہ کرنے والوں کی ایک فیم بنائی۔ ان سے اس نے کہا کہ جو
اصطلاحات ہیں ان کا ترجمہ میں کروں گا اور جوسید ھے سید ھے نقرے ہیں ان کا
ترجمہ آپ کرتے جا کیں۔ اس طرح اس کا کام تیز ہوگیا۔ اندازہ لگاہے کہ اس
بندے نے دوسالوں میں اس کتابوں کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کردیا
اور ورلڈ بک آف ریکارڈ میں اس بندے کانام تکھا گیا۔

### آ ٹو میٹک سلائی مشین کی ایجاد:

میں ایک سائنس دان کے حالات زندگی پڑھ رہاتھا۔وہ کپڑے کی سلائی مشین بنانا جاہتا تھا ۔۔۔۔۔ کپڑے کی سلائی عورتیں اپنے ہاتھ سے سوئی دھاگے ہے کر لیتی ہیں ۔۔۔۔جس سوئی کے ساتھ ہاتھوں سے سلائی کی جاتی ہے اس کے سرے پر بالکل نوک بنی ہوتی ہےاور پیچھے دھام کہ ڈالنے کے لیے سوراخ ہوتا ہے۔اس سے عور تیں ہاتھ سے کپڑے می لیتی ہیں ....اس نے اس کے لیے ایک آٹو میٹک مشین ڈیز ائن کی۔

مشین تو ٹھیک ڈیزائن ہوگئی۔ گرمسکدیہ بنا کہ جب وہ سوئی کوفٹ کرتا تو وہ ایک ہی لئے میں ٹوٹ جاتی ۔ وہ بڑا پریثان ہوا۔
ہی لئے میں ٹوٹ جاتی ۔ جیسے ہی مشین چلتی تو سوئی ٹوٹ جاتی ۔ وہ بڑا پریثان ہوا۔
اس نے مختلف قتم کے مثیر بل آز مائے گرکوئی کام بنتا نہیں تھا۔ ۔۔۔۔۔اگرکوئی عام آ دمی ہوتا تو تھک ہار کے بیٹھ جاتا کہ کوئی سوئی کامیاب نہیں ہور ہی ۔۔۔۔گراس کواتنی سمجھتی کواگر ایک صورت میں کام نہیں بن رہا تو کسی دوسرے آپشن کے بارے میں بھی سوچنا جا ہے۔ چنا نچہاس نے سوچنا شروع کر دیا۔

اس کے ذہن میں آیا کہ اس سوئی کا سوراخ اس کے سرے پر کیوں بنا ہوا ہے،
میں اس کو فیپ کے او پر کیوں نہ بناؤں۔ اس خیال کے آنے کے بعد اس نے ایک نئ
سوئی بنائی اور اس کا سوراخ اس نے فیپ کے قریب بنا دیا۔ پھر اس نے اسے مشین
میں فٹ کیا تو مشین نے چلنا شروع کر دیا اور وہ آٹو مینک مشین بنانے کا موجد بن
گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں مسائل کو ذرا متبادل طریقے سے حل کر لینا
چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو ضرور حل کردیتے ہیں۔

# مثبت سوچ پُرامیدر کھتی ہے:

مثبت سوج سے انسان کے اندرامید پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ پرامید ہوتا ہے کہ میں بیکام کر جاؤں گا، میرااللہ میری مدد کرے گا۔ اور دینا امید کے او پر قائم ہے۔ اور جن لوگوں کی منفی سوج ہوتی ہے۔ اندرا کثر گھبرا ہٹ اور ڈیریشن ہوتا ہے۔ انہیں کچھ بھی اچھانہیں لگتا۔ شریعت نے الیی منفی سوچ سے منع کیا ہے کیونکہ بیمنفی سوچ کے منع کیا ہے کیونکہ بیمنفی سوچ

انسان کو مایوس کرتی ہے، اور شریعت نے مایوسی کو کفار کا شیبوہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَلاَ یَایُنَسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکُفِرُوْنِ ٥ ﴾ چنانچِهمومن کو ہمیشہ پُر امیدر ہنا چاہیے۔ جب ہم پرامید ہو کرزندگی گزاریں گےتو پھراللہ تعالیٰ کامیابی کے لیے راستہ بھی کھول دیں گے۔ حدیث قدی میں ہے: آنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِی بِیْ

'' میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔'' اگر بندے کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو گا تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کریں گے اور اگر بدگمانی ہوگی تو ویسا ہی معاملہ ہوگا۔اس لیے سوچ ہمیشہ اچھی رکھنی جا ہیے۔

# مثبت سوچ ہے دشمن پر فتح:

بائبل کے اندرایک واقعہ ہے کہ طالوت میں اللہ کے پیغیبر تھے۔۔۔۔۔اس واقعہ کا اشارہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔۔۔۔۔گر بائبل کے اندراس کی تنصیل پچھاس طرح سے ہے کہ ان کا مقابلہ جالوت کے ساتھ ہوا۔

جالوت ایک بڑا نجم شجم انسان تھااور بہت جنگ جوشم کا بندہ تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ظالم انسان بھی تھا۔ طالوت علیم اس کے مقابلے میں آئے۔طالوت علیم اسلام کے مقابلے میں آئے۔طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے بندے تھے اور جالوت کے ساتھ زیادہ بندے تھے۔اور طالوت میں ضعیف العمر بھی ہو تھے۔

بندے کی جیسی عمر ہوتی ہے اس کی آبزرویشن بھی ولیبی ہوتی ہے۔ جب طالوت علیہ السلام نے جالوت کو دیکھا تو انہیں وہ کیم وضیم نظر آیا۔ چنانچہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اسے و کیھتے ہی کہا:

It is very difficult to kill him, because he is very big.

''اے مارنا تو بہت مشکل ہے کیونگہ بیتو بہت بڑا ہے۔'' اس وقت ان کے ساتھ ایک نو جوان بھی تھا جس کا نام داؤ د عیشہ تھا۔ اس نو جوان نے جب جالوت کو دیکھا تو دیکھتے ہی مشکرایا اور کہنے لگا:

It is very easy to kill him, because he is very big. I will never miss him.

'''اے مارنا تو بہت آ سان ہے کیونکہ بیرتو اتنا بڑا ہے، میرا نشابہ بھی خطا ہو ہی نہیں سکتا۔''

اور واقعی ایبابی ہوا کہ داؤ د علیہ السلام نے اس پر ایک پھر پھینکا جو اس کے ماتھے پر لگا اور وہیں اس کوموت آگئی۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کوفتح عطافر ما دی۔ تبی بات ہے کہ جن لوگوں کے اندرامیدا ور مثبت سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رائے بھی کھول دیا کرتے ہیں۔

#### نقصان كونفع ميں بدلنے كى صلاحيت:

اللہ تعالیٰ نے انسان کواتی خوبیاں دی ہیں کہ بیا ہے Minus (نقصان) کواپنا Plus (نفع) بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنی قوت ارادی کو استعال کر کے نقصان سے نچ سکتا ہے۔ اگر ہم بھی آج تک منفی سوچ کی زندگی گزارتے رہے ہیں تو آج ہم مثبت سوچ والی زندگی گزارنے کی نیت کرلیں۔ پھر ہم اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں دیکھیں گے۔

دلول کی د نیامیں انقلاب:

حضرت سینج بخش لا ہور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ۔ انہی کی وجہ سے

اس علامقے میں دین آیا۔ان کا نام حضرت علی ہجو ری تھا۔ان کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا: ۔

> سمج بخش فیضِ عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیرِ کامل کاملاں را راہ نما ان کواللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت بخشی تھی۔

ایک مرتبہ حضرت علی ہجویری نے کسی دریا کوعبور کرنا تھا۔۔۔۔دریائے سندھ جیسے بڑھے دریا کوعبور کرنے میں کوئی آ دھا پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کیونکہ آ دمی دریا کو بالکل سیدھا کراس نہیں کرسکتا، بلکہ ذرا اپ سٹریم جاکر دور سے وہ کشتی چلاتے ہیں اور چونکہ اوپر سے ہوا کا دباؤ بھی ہوتا ہے اس لیے پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہتے ہوئے ترجیھا کراس کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔حضرت کشتی پر بیٹھ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ ہوا بہت تیز چلا رہی تھی۔ آپ کے سر پرٹو پی تھی۔ خیال آیا کہ کہیں ٹوپی اڑ کریانی میں نہ چلی جائے۔ چنا نچے جھرت نے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال لی اور ذکر ومرا قبہ میں مشغول ہو جائے۔ چنا نچے جھرت نے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال لی اور ذکر ومرا قبہ میں مشغول ہو

بھی لگا دیا۔

ان بچوں کی برتمیزی کو دیکھ کر قریب کے مردوں اور عورتوں نے ہنسا شروع کے کردیا۔ اب بیٹغل بن گیا کہ بچہ آتا اور ان کے سر پڑھیٹر لگاتا اور ساری کشتی کے لوگ ہننے لگتے۔ ان کے لیے مذاق بن گیا۔ جب کشتی والوں نے مذاق اڑایا تو پھر اللہ تعالیٰ کوا پنے بیارے بندے کا مذاق اڑانے پر جلال آگیا۔ حدیث قدی میں آیا ہے:

من عادلی وَلِیّا فَقَدُ الْذَنْتُهُ بِالْحَوْبِ

''جومیرے ولی ہے دشمنی کرتا ہے میرااس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔' چنا نچہ جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت گنج بخش کے دل میں الہام فر مایا کہ''اے میرے پیارے! بیاتن بدتمیزی کررہے ہیں ،آپ کی شان میں گنتا خیاں کررہے ہیں اورآپ کا اتناصبر کہ آپ اس کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ،اگرآپ بددعا کریں تو میں اس یوری کشتی کو ہی الٹ دیتا ہوں۔''

کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے ول میں بیالہام ہوا تو حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعاما نگی:

''اے اللہ! اگر آپ کشتی اللہ ای جا ہے ہیں تو ان سب لوگوں کے دلوں کی ۔ 'کشتی کوالٹ دیجیے۔''

اللہ تعالیٰ نے ان کی وعاقبول کرلی۔ کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جتنے مرداور عورتیں تضیں ،ان میں سے ہرایک کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ولایت کا نور عطا فرما دیا۔ یہ ہوتی ہے مثبت سوج ۔اللہ والوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بھی ان کی زبان سے بد دعانہیں نکلتی ، بلکہ ان کی زبان سے دعا کمیں نکل رہی ہوتی ہیں۔

#### نبي ءِرحمت مله ليّن كى رحمت بهرى سوج:

اللّٰہ کے پیارے حبیب ملیّہ ﷺ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ مثبت سوج ر کھنے والے ہتھے۔ نبی علیہ السلام طا نف میں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر براسلوک کیا! بچوں نے پھر سچھینکے اور آپ مٹھیلیے کے قدمین مبارک سے خون نکلا اور تعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ نبی علیہ السلام بہت تھے ہوئے تھے۔ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی۔ بہت پریشانی کے عالم میں اس ستی سے نکلے اور عنبہ اور شیبہ کے انگور کے سامنے آئر بیٹھے۔ وہاں آپ مٹھ آئیے ہے نے دعا مانگی۔ اَللَّهُمَّ اِلَّيْكَ اَشْكُوا صُعُفَ فُوَّتِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَ هَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ المُسْتَضَعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبَّى إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي إِلَى بَعِيْدٌ يَتَجَهَّمُنِي آمُ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكُتَهُ آمُرِي إِنْ لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي وَ لَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيُ اَعُوْذُ بِنُوْدٍ وَجُهَكَ الَّذِي اَشُرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَ صَلُحَ عَلَيْهِ ٱمْرُالدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ آنُ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ آوُ يَحُلَّ عَلَىَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُقْبِي حَتَّى تَرْضِي وَ لَا يَحُولَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا مِكَ اے اللہ! تخبی ہے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور ہے کسی کی ، اور لوگوں میں ذلت ورسوائی کی ۔اےارحم الراحمین! تو ہی ضعفاء کارب ہےاور تو ہی میرایر ودگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی برگانے کے جو مجھے دیکھے کرترش روہوتا ہے اور منہ پڑھا تا ہے یا کسی مثمن کے جس کوتو نے مجھ برقابودے دیا ہے۔اے اللہ!اگرتو مجھ سے ناراض نہیں ہےتو مجھے کسی کی بھی پر وانہیں ، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چبرے کے اس نور

کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روش ہوگئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں ، اس بات سے بناہ ما نگتا ہوں کہ مجھے پر تیرا عصہ ہو یا تو مجھے سے ناراض ہو، تیری نارافسگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سواکوئی طاقت ہے نہ کوئی تو ت ۔ ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سواکوئی طاقت ہے نہ کوئی تو ت ۔ یہ ایس میں اتنی بیاری دعا ہے کہ بڑا پر بیٹان بندہ بھی آگر اس دعا کو مانگے تو اس میں اتنی برکت ہے کہ اس دعا کو مانگئے ہے اللہ تعالی اس بندے کے دل کوتسلی دے دیتے ہیں ۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔

جب نی علیہ السلام نے بید عا ما گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرئیل علیہ السلام کی اڑوں کے انظام والے فرشتے میکا ٹیل علیہ السلام کو ساتھ لے کرآئے۔ جرئیل نے آکر عرض کیا کہ بیں فلاں فرشتے کو ساتھ لایا ہوں ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اس قدر براسلوک کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں قو دو پہاڑوں کو آپی بیں بلاکر پوری کی پوری بستی کو بی ختم کر دیا جائے۔ اب ذراغور کیجیے کہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کیا سلوک کیا تھا اور ایسے سلوک کے بعد بندے کا کیار دعمل ہوتا ہے، مگر اللہ کے محبوب متھے۔ اس نبی ورحت نے فرمایا کہ نبیس، میں نبیس چاہتا کہ ایسا عمل کیا جائے۔ پوچھا: آخر کیوں؟ فرمایا: بیلوگ جھے نبیس، بیچیان سکے تو بیس کہ ایسا عمل کیا جائے۔ پوچھا: آخر کیوں؟ فرمایا: بیلوگ جھے نبیس بیچیان سکے تو بیس اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گاجو جھے امید کرتا ہوں کہ ان کی اولا دوں بیس سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گاجو جھے امید کرتا ہوں کہ ان کی اولا دوں بیس سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گاجو جھے امید کرتا ہوں کہ ان کی اولا دوں بیس سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گاجو جھے امید کرتا ہوں کہ ان کی اولا دوں بیس سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گاجو جھے دوجے بی جی نبیس کے اور جھ پر ایمان لانے والے بن جا کیں گی گی گیران جا کیں اس شبت

جوعاصی کو کملی میں اپنی چمپائے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا و بے اسے اور کیا نام و ہے گاز مانہ وہ محمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اللّٰہ رب العزت نبی علیہ السلام کی رحمتہ للعالمینی کا کچھٹھوڑ اسار تکے جمیس بھی عطا فرما وے۔ ہمارے اندر بھی متبت سوچ آجائے اور ہماری زندگی بھی کامیاب بن جائے۔

سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں

وَ اخِرُ دَعُوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين







# سنت نبوى سَلَّا عَيْدُم .... بهنزين طريقه زندگي

الْحَمُدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ فُهِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ وَمَا اَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِیْنِ ٥﴾ .....و قال الله تعالیٰ فی مقام آخر ..... ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب:٣١) ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب:٣١) ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ اللّٰهِ اَطَاعَ اللّٰهَ ﴾ (النماء: ٨٠)

﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ٥﴾ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ٥ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ ثناخوانوں میں نام کھوانے کی تمنا:

محمد ما انسانیت سرور کونین سید الاولین و الآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد ما انسانیت سرور کونین سید الاولین و الآخرین رحمت کامیابی محمد ما انسان دنیاوآخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہو وہ آپ ما انسان نی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بن جائے۔ آپ اینائے کہ اس کا ظاہر و باطن نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بن جائے۔ آپ می ارک زندگی اتنی کائل ہے کہ وہ ہرزاویے سے کممل نظر آتی ہے۔ سیرت کے عنوان پراس امت کے علی نے بہت کام کیا۔ ہر ہر پہلوکوا جا گر کرنے کی کوشش کی کے عنوان پراس امت کے علی نے بہت کام کیا۔ ہر ہر پہلوکوا جا گر کرنے کی کوشش کی

در نبی علیہ السلام کے ثنا خوانوں میں اپنا نام لکھوایا۔ عاجز بھی اس جماعت میں شامل نے کامتمنی بن کرآیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اتنا کے کامتمنی بن کرآیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اتنا لیک کر بیان کیا جائے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت اپنی منزل پر پہنچے اور ہدایت کے نور ۔۔۔ نناہو سکے۔

مرا قائد ہے وہ ، زندگی پیغام تھا جس کا محمد نام تھا جس کا ، محبت کام تھا جس کا وہ منزل عطا کر دی کا منزل عطا کر دی کلی آغاز تھا جس کا چن انجام تھا جس کا کلی آغاز تھا جس کا چن انجام تھا جس کا

# مشاہیرِ عالم کی نامکمل زند گیاں:

جب ہم تاریخ عالم پرنظر ڈالتے ہیں تو پتہ چاتا ہے کہ دنیا میں جتنے مشاہیر آئے ،ان میں سے کوئی فاتح بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی مختلف چیز وں کا موجد بنا اور انہوں نے زندگی میں بہت کام کیے۔لیکن ایک عجیب بات ان میں مشترک نظر آتی ہے کہ خودانہوں نے اپنی زبان سے یا ان کے جانے کے بعد دوسر بوگوں نے یہ بات کی کہ فلال نے تو بہت اچھا کام کیا، اگر اس کواور وفت مل جاتا تو وہ اس کام کواور بہتر طریقے سے کرتا۔ گویا کہ اپنی زندگی کے نامکمل ہونے کی گوا ہی اس نے خوداپنی بہتر طریقے سے کرتا۔ گویا کہ اپنی زندگی کے نامکمل ہونے کی گوا ہی اس نے خوداپنی زبان سے دی، یالوگوں نے اس کی تقد بی کردی، مثال کے طور پر .....

…. نیوٹن نے ''لاز آف نیوٹن' 'پراس قدر ٹھوس کام کیا کہ سائنس کی د نیا میں اس
 کی بہت عرصہ تک اس وجہ ہے عزت ہوتی رہی۔ پھر بھی لوگوں نے کہا کہ اگر نیوٹن کو
 ہے اور مہلت ملتی تو وہ اس ہے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کام کرتا۔

 ⊙ … آئن سٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سائنس کی دنیا میں آج بورپ اس کی اس طرح عزت کرتا ہے جس طرح دین کے معاملہ میں ہم اپنے پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں۔اس نے تھیوری آف ریلیٹویٹی پیش کی جس کی بنیاد پرانسان نے الیم الیم چیزیں بنا ئیں کہ جس کی وجہ ہے اس کا جاند پر قدم ٹکانا آسان ہو گیا۔ مگر اس کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی لکھا کہ اس کی زندگی نے وفانہ کی ،اگروہ کچھ دیراورزندہ رہتا تو اس کے سامنے کئی راز کھلتے۔

۔۔۔۔ شیکسپیئر کی زندگی پڑھ کر دیکھیے کہ اس نے اپنی زبان میں اپنے حساب ہے ایک
 ۔۔۔ بڑھ کر ایک کتاب لکھی ۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی لکھا کہ اس کومہلت نہ ملی ، ورنہ وہ
 اس ہے بھی بہتر انداز میں کتابیں پیش کرتا۔

گویا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ان سب کے کام ادھورے رہ گئے ،انہوں نے خودا پنے آخری وقت میں شلیم کیا یالوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہان کواپنا کام مکمل کرنے کی مہلت نہلی ۔

# تاریخ انسانیت میں کامل وکمل زندگی:

تاریخ انسانیت میں ایک ہستی ایس ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک لاکھ چوہیں ہزار افراد کی موجودگی میں بقائی ہوش وحواس ،لوگوں سے پوچھا کہ اےلوگو! میں جس مقصد کو لے کراس دنیا میں آیا تھا، میں نے اس مقصد کو پورا کردیا، کیاتم اس پر گواہی دیتے ہو؟ ایک لاکھ چوہیں ہزار لوگوں نے بیک زبان ہوکر کہا: اے اللہ کے محبوب مائی آپ نے فرمایا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔معلوم ہوا کہ تاریخ انسانیت میں ایک ہی زندگی ایس ہے کہ جس کے کامل اور کممل ہونے کی گواہی ان کی اپنی زبان سے بھی ملی اور ان کے سامنے جولوگ تھے ان کی زبان ہے بھی ملی ۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس'' نئی روشن'' کے دور میں زندگی گزار نے والےلوگول کواس شخصیت کی زندگی ہے روشناس کرائیں تا کہ وہ ادسور سائزگی گزار نے والے لوگول کے بیجھے بھا گئے کی بجائے اس پوری زندگی گزار نے والی ہستی کی ابتاع کریں۔ اس میں ان کی ذاتی فلاح بھی ہے اور اس میں پوری انسانیت کی رہنمائی بھی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہر لحاظ سے کامل اور کمل ہے۔

#### ایک نےزاویے سے سیرت نبوی کا مطالعہ:

اس عاجز کا خیال ہے کہ سیرت سٹٹری سنٹر میں بڑے بڑے علماء ،مفکر اور علامہ حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں اور وہ بڑے بڑے سرے علمی نکات بیان کرتے رہتے ہوں اور وہ بڑے اور سیرت کے میدان میں تو ابھی اس مول گے۔ یہ عاجز تو ایک چھوٹا ساطالب علم ہے اور سیرت کے میدان میں تو ابھی اس عاجز کا شار Beginners (مبتدی لوگوں) میں ہوتا ہے۔ البتہ اپنی بساط کے مطابق یہ عاجز سیرت کے عنوان کو ایک نئے زاویے سے کھولنے کی کوشش کرے گا۔

سائنس کا زمانہ ہے۔ گھر گھر ہیں کمپیوٹر پہنچ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہے بھی کمپیوٹر پر بیٹھ کرکام کرتے ہیں۔ سکولول میں بھی ان کو کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے۔ انٹر بیشنل شیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آرٹی فیشیل انٹیلی جنس پر کام ہور ہاہے۔ سپر کمپیوٹر کے اس دور میں چونکہ ذہمن میں سائنسی چیزیں اکثر آتی رہتی ہیں ، اس لیے لوگوں کی سوچ ہی ایسی ہوگئی ہے کہ ہر چیز کوسائنسی نکتہ ونظر سے جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔

نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک سنتیں سائنسی نکتہ ، نظر سے ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ .....اس سلسلہ میں عاجز کا ایک Conclusion ( نتیجہ ) ہے۔ پہلے وہ آپ کے سامنے پیش کرد ہے گا۔ پھراس کے بعداس کی سپورٹ میں چند

باتیں آپ کی خدمت میں چیش کرے گا۔امید ہے کہ آپ یہ باتیں ہوش کے کا نول ہے عمل کے جذیبے سے سنیں گے اور اپنے دل میں جگہ دیں گے۔قر آن مجید میں

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ ثُحَرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلَبٌ ﴾

'اس قرآن میں نفیحت ہان کے لیے جن کے سینوں میں دل ہو'

اور جن کے سینوں میں سِنل ہوان کوان باتوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ طلب لے کے بیٹھیں گئو ان شاء اللہ یہ باتیں آپ کے لیے Food for thought فکر انگیز ) ہوں گی۔ یہ باتیں سائنس کے طلباء کواور لکھے پڑھے حضرات کو فائدہ دیں گی۔ لہٰذا آپ میر سے ان الفاظ کو توجہ سے سین اور پھرا ہے گھروں میں جاکراس پر سوچیں ۔ آپ ان نکات کون کر حیران ہوں گے کہ ہم نے تو سنت کواس انداز سے بھی سوچیں ۔ آپ ان نکات کون کر حیران ہوں گے کہ ہم نے تو سنت کواس انداز سے بھی موج بھی نہیں تھا۔ اس عاجز کے حیاب سے تو یہ ایساعنوان ہے کہ جس پر بیسیوں طلبا وطالبات پی آ بی اسلامک سٹٹ پر کر سکتے ہیں۔

#### سدت نبوی کے دو پہلو:

نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے بارے میں دو Phase (درجے) ہیں۔
(1) ..... پہلا فیزتو یہ ہے کہ جوانسان نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں پڑمل کرے گا،
اللہ رب العزت کی طرف ہے اس کی زندگی میں برکتیں ہوں گی۔ وہ دنیا میں بھی
کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیا بی اس کے قدم چوے گی۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا،

مَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوزٌ اعْظِيْماً '' جو مخص الله تعالى اوراس كے رسول كى اطاعت كرے گاتختين وہ بہت بڑى كامياني يانے ولا بن جائے گا'' نی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پھل کرنا اور آپ کے اخلاق و عادات کو اپنانا، اس کو سنت کی پیروی کہتے ہیں۔ یہ پیروی عبادات میں ہو، معاشرت میں ہو، معیشت میں ہو، انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ سنت پھل کریں گے تو د نیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ملے گی، روز محشر وہ اللہ رب العزت کے مقبول بندول میں شار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مادیں گے۔ یہ ایک فیز ہے مقبول بندول میں شار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مادیں گے۔ یہ ایک فیز ہے مقبول بندول میں شار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مادیں گے۔ یہ ایک فیز ہے مقبول بندول میں شار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مادیں گے۔ یہ ایک فیز ہے مقبول بندول میں ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ با تیں نہیں ہیں، بلکہ آج ایک اور گوشے پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سنت کوایک مختلف زاویے ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سنت کوایک مختلف زاویے ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔

( 2).....آج کی گفتگو کاعنوان اس کا دوسرا فیز ہے۔ وہ دوسرا فیزیہ ہے کہ ''جس کام کو نبی اگرم مٹھ لیکھ نے جس طریقے سے کیا ،اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔''

سے ہماراایک دعویٰ ہمجھ لیجے یا بتیجہ۔ مگر ہمارا نتیجہ اتنا ٹھوں ہے کہ اس بات کوکرتے ہوئے گویا ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔ یعنی ہم اسنے یقین سے یہ بات کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک المجینیئر کے سامنے دوضرب دو کہا جائے تو وہ چار جواب دی گا۔ یہ جواب دینے ہوئے اسے پکا یقین ہوتا ہے کہ اس جواب کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہے ہی نہیں۔ بالکل اس طرح جب ہم یہ کہ درہے ہوتے ہیں کہ نی علیہ دوسرا جواب ہے ہی نہیں۔ بالکل اس طریقے سے کیااس کا م کوکرنے کا اس سے بہترکوئی السلام نے دنیا میں جس کام کوجس طریقے سے کیااس کام کوکرنے کا اس سے بہترکوئی اور طریقے ہمکن ہی نہیں ، تو اس بات کوکرتے ہوئے ہمارہے پاؤں کے نیچ بھی چٹان اور طریقہ ممکن ہی نہیں ، تو اس بات کوکرتے ہوئے ہمارہے پاؤں کے پنچ بھی چٹان اور طریقہ ممکن ہی نہیں ، تو اس بات کوکرتے ہوئے ہمارہے پاؤں کے چندا کے مثالیں عامل کے اس کی چندا کے مثالیں

میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔

#### سونے کی جارمکنہ صور تیں:

انسان روزاندسوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سونے کی کون می پوزیشن طبی طور پرزیا دہ بہتر ہے؟ دیکھیں! سونے کے مختلف اندز ہوسکتے ہیں۔اس کی چارمکند صورتیں ہیں:

- ⊙ .....ایک توبید که انسان چپت سوئے ۔ یعنی اس کی کمر بستر پر ہواوراس کا چپرہ آسان کی طرف ہو۔
- ....دوسری صورت میہ ہے کہ پئٹ سوئے۔ لیعنی چبرہ نیچے بستر کی طرف ہوا ور کمر
   آسان کی طرف ہو۔
  - .....تیسری صورت بیہ ہے کہ بائیس طرف کروٹ لیے کرسوئے۔
  - ⊙ ..... چوتھی صورت ہے ہے کہ دائیں طرف کروٹ لے کرسوئے۔

#### (۱)....سيدهاسونا:

پہلی صورت ہیہ ہے کہ انسان چت سوئے۔ طبی طور پر بیصورت انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔وہ کیے ؟۔۔۔۔۔اگر آپ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی بناوٹ کے بارے میں سوچیں تو آپ کو بعۃ چلے گا کہ بیہ بالکل سیدھی نہیں ہے، بلکہ خم وار ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ معدے کے اندروزن ہوتا ہے اوراس وزن فے بالآخر کسی جگہ اپنا زور ڈالنا ہوتا ہے اوراس مقصد کے لیے کسی ہڈی نے اس کو برداشت کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سپائنل کارڈ (ریڑھ کی ہڈی) بنادی اور معدے کا وزن اس کے اوپر فال گیا۔ اور اس کو سنجا لئے کے لیے اس ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑ اساخم دار بنا یا گیا۔ چنا نچہ یہ چھے کندھوں سے سیدھی آتی ہے اور جہاں ہمارا پیٹ ہے وہاں تھوڑ اسا تم دار بنا یا گیا۔ چنا نچہ یہ چھے کندھوں سے سیدھی آتی ہے اور جہاں ہمارا پیٹ ہے وہاں تھوڑ اسا تم کریے ہاتھ لگا کر اس کو محسوس بھی کر سکتے آپ اپنی کمریر ہاتھ لگا کر اس کو محسوس بھی کر سکتے

ہیں۔ تو جب آ دمی سیدھا سویا ہوتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کاخم اوپر کی طرف ہوتا ہے اور اس خم کے اوپراس کے پہیٹ کا وزن ہوتا ہے۔ اور ماشاء اللہ کسی کا دس کلوتو کسی کا پیاس کلو۔ اب اسنے وزن نے اس کے اوپراٹر کرنا ہوتا ہے۔ سائنس کا بیاصول ہے کہ جب بھی کسی خم وار چیز پر کوئی وزن ڈالا جائے گا تو وہ سیدھا ہونے کی کوشش کرے گی۔ وہ وزن سیدھا اس کے دونوں سروں پر نتقل ہوگا اور اس خم کوسیدھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب ریڑھ کی ہڈی پر بچاس کلوکا وزن ڈالا جائے گا تو وہ حقیقت کی کوشش کرے گا۔ جب ریڑھ کی ہڈی پر بچاس کلوکا وزن ڈالا جائے گا تو وہ حقیقت میں اس کے اوپر والے اور ینچے والے سرے پر اپنا زور ڈالے گا۔ ایسی صورت میں میں اس کے اوپر والے اور ینچے والے سرے پر اپنا زور ڈالے گا۔ ایسی صورت میں میں اس کے اوپر والے اور ینچے والے سرے پر اپنا زور ڈالے گا۔ ایسی صورت میں میں اس کے اوپر والے اور ینچے والے سرے پر اپنا زور ڈالے گا۔ ایسی صورت میں میتیجہ یہ دیکھتا ہے کہ

ا الله الله المستردن کے مہرے درمیان ہے د باؤ میں آ جاتے ہیں اور گردن کے بیچھے انجا نئا کا در دشووع ہوجا تا ہے، یا

﴿ .....کمر کے نچلے مہرے درمیان میں سے دباؤ میں آجاتے ہیں اورلو بیک پین (کمرکے نچلے جھے میں درد) ہوجاتی ہے۔

یہ کمر کے نچلے تھے میں درد کیا چیز ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جو چندمہر ہے ہیں وہ آپس میں دب جاتے ہیں اور ان کے درمیان جو گوشت اور نروز ہیں وہ دب جاتے ہیں اور ان کے درمیان جو گوشت اور نروز ہیں وہ دب جاتی ہیں؟ اب بالآخر فالی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو در دہوتا ہے۔ یہ کیوں دب جاتی ہیں؟ اب بالآخر ڈاکٹروں کو بیہ بات ماننا پڑے گی کہ جولوگ سیدھا سوتے ہیں ان کو گردن کے پیچھے انجا نئا کا در دبھی ہوتا ہے یا پھر لو بیک پین زیادہ ہوجاتی ہے۔ اب وہ یہی وجہ بتاتے ہیں کہ پیٹ کا وزن جوساری رہات ریڑھ کی ہڈی پر پڑار ہتا ہے وہ ان دونوں سروں ہیں کہ پیٹ کا وزن جوساری رہات ریڑھ کی ہڈی پر پڑار ہتا ہے وہ ان دونوں سروں پر نشقل ہوکر آ دمی کو دونوں جگہ پر در دکرتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس طرح سونا انسان کے لیے بہتر نہیں۔

B ( 45) 24 B ( 15) 25 B ( 15) 25

#### (۲)....الثاسونا:

سونے کا دوسراطریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ آ دمی پٹ سوئے۔اس کواوندھا سونا کہتے ہیں۔ کہ چبرہ زمین کی طرف ہواور کمراو پر کی طرف ہو۔سونے کا بیطریقہ بھی طبی طور برانسان کے لیے نقصان دہ ہے۔

کیونکہ انسان کے معدے کے ساتھ آنتیں ہوتی ہیں حیاں ہے اس کی غذا گزر رہی ہوتی ہے۔اور وہاں اس کوجسم ہے مختلف وٹامنز اور کیمیکلز ملتے ہیں۔وہ آنتین دائیں اور بائیں سائیڈیر ہوتی ہیں۔ان آنتوں میں خوراک بھری ہوتی ہے اور ہر آنت ایک دوسرے کے ساتھ چربی کی ایک باریک سی جھلی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔....اگرکسی بکری کوذنج کیا جائے اور آپ اس کی آنتوں کودیکھیں تو آپ کواس کی آنتیں ایک دوسرے کے ساتھ باریک سی جھلی کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گی ..... جب انسان الٹاسوتا ہے، یعنی پیٹ کے بل ، تو اس کی آئنتیں او پر ہوتی ہیں اور وہ دونوں طرف معلق بوزیشن میں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ان کے اندر وز ن بھی ہوتا ہے۔اور ہم نے ماء شااللہ نمر غا اور چرغہ کھایا ہوتا ہے۔ان میں اچھا خاصا وزن بھی ہوتا ہے۔اب الی صورت میں بدامکان موجود ہوتا ہے کداگر کسی جگہ سے وہ چرنی کمزور ہے تو وہ آنت اوپر ہے نیچے گرے گی اور اس میں بل آ جائے گا۔ گرہ لگ جائے گی۔ صدیث باک میں بھی فرمایا گیا ہے کدالٹا مت سویا کرو،اس طرح الٹا سونے ہے ممکن ہے کہ آنتوں میں کوئی گانٹھ پڑجائے۔جب بیگرہ لگ جاتی ہے تو پھر ہیتالوں میں پہنچ کرلمیا آپریشن کروا ناپڑتا ہے۔آج کل ڈاکٹروں نے اس بات کوبھی کنفرم کر دیا ہے کہ کی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کی آنتوں میں الٹاسونے کی وجہ سے گرہ لگ جاتی ہے اوران کا آپریشن کرنا پڑجا تا ہے۔اگرسو بندوں میں سے کسی ایک کا بھی پیمسئلہ بن جائے تو کہا جائے گا کہ سونے کا پیطریقدانسانی صحت کے منافی ہے۔

# (۳)..... بائيس کروٹ پرسونا:

سونے کی تیسری مکنہ صورت ہیہ ہے کہ آدی اپنی بائیں کروٹ پرسوئے۔ جب
آدی بائیں کروٹ پرسوتا ہے تو اس وات اس کا دل نیچ ہوتا ہے اور باقی ساراسٹم
اوپر ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ جیسے دو منزلہ عمارت ہے اور پہپ نیچ لگا ہوا ہے۔ جب سپلائی
کرنے کاسٹم اوپر ہوتا ہے تو پہپ انڈر پریشر (دباؤیس) آجا تا ہے۔اگر نیچ
سپلائی کرنا ہوتو اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہوتا۔ اس کے پاس جتنا پانی ہوتا ہے وہ سارا خود
بخو دینچے چلا جا تا ہے۔ جب اسے کشش تھل کے مخالف بہپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے
اور اس کا دل اس کا دل اس کا دل اس کے بیٹے ہوتا ہے اور اس کا دل اس
کے بیچے ہوتا ہے۔ اس طرح دل انڈر پریشر (دباؤیس) کام کر ہا ہوتا ہے۔ سونے
کے بیچے ہوتا ہے۔ اس طرح دل انڈر پریشر (دباؤیس) کام کر ہا ہوتا ہے۔ سونے

(۱) ..... چونکہ انسان کا دل د ہاؤیں ہوتا ہے اس لیے اس کی نیند بہت گہری ہوتی ہے۔ اتنی گہری کہ آپ اس کوالارم لگا کر دیں تو وہ کچی اپلیں نہیں سنے گا۔ آپ اس کو نماز کے لیے جگا ئیں گے تو وہ بس اول کر ہے گا اور پھر سوجائے گا۔ بعد میں آپ اس سے کہیں کہ میں نے آپ کو جگایا تھا۔ وہ کہے گا کہ جھے تو نہیں پتا کہ جگایا بھی تھا یا نہیں ۔ کئی مرتبہ اگر جاگ بھی جاتا ہے تو اس کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے پوری طرح نہیں ۔ کئی مرتبہ اگر جاگ بھی جاتا ہے تو اس کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں گا۔ فریش کا منہیں کر رہا ہوتا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں ذرا پانچ منٹ کے لیے بیٹھوں گا۔ فریش کا منہیں کر رہا ہوتا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں ذرا پانچ منٹ کے لیے بیٹھوں گا۔ فریش کا رہا ت کروں گا۔

(۲) .....ا یسے لوگ عام طور پر ڈراؤ نے خواب و کیھتے ہیں۔ چونکہ دل دباؤ میں ہوتا ہے۔ ایک سانپ ہوتا کے خواب میں دیکھتے ہیں کہ بھینس پیچھے بھا گی چلی آ رہی ہے، ایک سانپ ہے جسے میں دیکھر ہوں میں دیکھتے ہیں کہ بھیے مار ڈالا۔اور پھروہ ہڑ بڑا کرا ٹھتے ہیں اور ہے جسے میں دیکھر ہوا ہول ،فلال نے مجھے مار ڈالا۔اور پھروہ ہڑ بڑا کرا ٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ڈراؤنا خواب آیا ہے۔ برے خواب دیکھنے والے جتنے بھی

بندے ہوں گے، آپ ان سے پوچھے کہ آپ کی سونے کی عادت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم بائیں طرف کروٹ لے کرسوتے ہیں۔ آج میڈیکلی بیٹا بت ہو چکا ہے کہ بائیں طرف سونے کی صورت میں ول و باؤ میں آجانے کی وجہ سے نیند بھی گہری آتی ہے اور برے اور ڈراؤنے خواب بھی زیادہ آتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ بائیں طرف سونا انسان کے لیے فائدہ مندنہیں۔

#### (۴).....دائين کروٹ سونا:

سونے کی چوتھی مکنہ صورت ہیہ ہے کہ انسان اپنی وائیں کروٹ کے کر
سوئے۔اس صورت میں اس کا پوراسٹم نیجے ہوتا ہے۔ اور دل او پر ہوتا ہے۔ گویا
اب اس صورت میں بہب او پر ہوتا ہے اور پہپ کو نیجے سپلائی کرنے کے لیے کیس
پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جب آ دمی جاگ رہا ہوتو اس
وقت اس کی نبض کی رفتار ، جس کا تعلق براہ راست دل ہے ہوتا ہے ، ستر ہے پچھتر
ہوتی ہے ، لیکن سونے کی حالت میں اس کی نبض کی رفتار بہت کم ہوجاتی ہے۔ گویا
گاڑی کی سپیڈ کم ہوجاتی ہے۔ الی صورت میں اس پرلوڈ ڈالا جائے تو وہ بند ہی ہوئی اور
گاڑی کی سپیڈ کم ہوجاتی ہے۔ الی صورت میں اس پرلوڈ ڈالا جائے تو وہ بند ہی ہوئی اور
ہوتی ہے۔ اگر بائیں کروٹ سوئے گا تو یہی حال ہوگا کہ گاڑی کی سپیڈ کم تر ہوگئی اور
ہوتی ہے۔ اگر بائیں کروٹ سوئے گا تو یہی حال ہوگا کہ گاڑی کی سپیڈ کم تر ہوگئی اور
دائیں کروٹ پر سوئیں گے تو ایسے میں انسان کی جسے ہی نبض کی رفتار کم ہوئی ای
دائیں کروٹ پر سوئیں گے تو ایسے میں انسان کی جسے ہی نبض کی رفتار کم ہوئی ای
حساب ہوتا ہے۔ اس پرلوڈ بھی کم ہوگیا۔ یوں مجھے کہ نیند کی حالت میں انسان کا دل تقریبار ہا
تو اوڈ کنڈ بیش میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور پور ہے ہم کوخون کی مطلوبہ مقدار پہنچار ہا
ہوتا ہے۔

سونے کی سب سے بہترصورت: اس طرح سونے سے تین فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ (۱) ۔۔ ایسے بندے کی نیند بہت گہری نہیں ہوتی۔ ذراسا کھ کا ہوا، یا کوئی بات ہوئی یا الارم بجاتو وہ فوراً اٹھ جائے گا۔

(۲)....ایسے بندے کوؤراؤنے خواب نہیں آتے۔

(۳)۔ ایسی پوزیشن میں بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے لیکن بیا ہے آپ کو یوں تازہ دم محسوس کرتا ہے جیسے وہ بہت دیر تک سوکراٹھا ہے۔اسے محسوس ہوتا ہے کہ دس منٹ کی بجائے دو گھنٹے آ رام کیا ہے۔

لہذا آج میڈیکی یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ انسان کے لیے سونے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی وائیس کروٹ پر سوئے، اور یہی میرے محبوب مرقبہ آلیم کی مبارک سنت ہے۔ آج سائنس اپنی تحقیق کے بعد اس چیز کو ثابت کرچکی ہے۔ معلوم ہوا کہ سائنس بھٹکتی رہتی ہے۔ اور جب بھی منزل ملتی ہے تو وہ وہ ہی جگہ ہوتی ہے جہاں میرے محبوب مرقبہ تھے میں است یہی بات سمجھ میں میرے محبوب مرقبہ تھے کیا ، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کا م کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا ، اس کا م کو کرنے کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ دنیا میں ممکن ہی نہیں۔

#### س باتھ اور جدید سائنسی تحقیقات:

سیجے ہال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے لوگ مسلمانوں کا نداق اڑا یا کرتے سے کہتم چھٹیاں گھروں میں ہی گزار دیتے ہو، ساحل سمندر پہ کیوں نہیں جاتے ؟ ہم پوچھتے تھے، کیوں جا کیں؟ کہتے تھے: سورج کی دھوپ میں عسل کرنے کے لیے، ت باتھ لینے کے لیے۔ کونکہ اس سے مسام کھل جاتے ہیں اور اس کے بشار فائد بہیں۔ ہم انہیں جواب دیتے تھے کہ ہم میکام نہیں کرتے۔وہ جواب میں کہتے کہ آپ تو دقیانوس تم کے لوگ ہوا ورجد یدسائنس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔

کچھ عرصے کے بعد یوری دنیا میں شخفیق کی گئی کہ مختلف بیاریاں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں۔اس تحقیق سے پیۃ چلا کہ پوری دنیا میں جلد کے کینسر کی سب سے زیادہ شرح یورپ میں ہے۔اب ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہاں جلد کے کینسر کی شرح اتنی کیوں ہے؟ ..... ہمارے ہاں تو جلد کا اسپیشلٹ ڈاکٹر بھی بڑی مشکل ہے ملتا ہے۔ پورے شہریں شاید کوئی ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہو، ورنہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔اور وہاں تو ہر دوسرا چوتھا ڈاکٹر جلد کا اسپیشلٹ ہے۔ ....انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کی اتنی زیادہ شرح کیوں ہے؟ چنانچہ جب اس پر شخفیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم پر سورج کی جو دھوپ ڈائز یکٹ پڑتی ہے ، اس میں الٹرا وائلٹ ریز (بالائے بنفثی شعائی) ہوتی ہیں اور وہ شعا کمیں جب جلد کے اوپر پڑتی ہیں تو جلد ان کو جذب کر لیتی ہے۔اس کی وجہ سے جلد کے ٹشوز کے اندر کینسر کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔جب بیتحقیق سامنے آئی تو یورپ میں کہرام مچے گیا۔ چنانچہ کچھ کمپنیوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے ایسی چھتریاں بنائیں گے جوان مضرصحت شعاعوں ہے انسان کو بچاشکیں گی ۔لہذااب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس بندے نے من باتھ لینا ہووہ چھتری استعال کرے ..... ذرا بیتو بتاؤ کہتم کس کس کے ہاتھ میں چھتری بکڑاؤ گے .....اس تحقیق کے بعدان لوگوں کا ساحل پر جانا مہنگا بھی ہو گیا اورمشکل بھی ہو گیا کہ اپنی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔

اب الله رب العزت نے ہمیں پوائٹ دے دیا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہم ساحل پر من باتھ لینے نہیں جاتے تو تم لوگ مذاق کرتے ہیں تھے، اب جب سائنس نے بتایا کہ اس سے تمہیں بیاریاں لاحق ہوتی ہیں تو اپنی چھٹیاں وہاں گزارنے کی بجائے کہیں اور جانے کی با تیں سوچتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں: «کھوتی مرد ترکے بو ہر بیٹھ''

یعنی گدھا گھوم بھرکر ہالآخر ہو ہڑ کے درخت کے بینچے ہی آتا ہے۔ بیسائنس دان بیچارے اس کھوتی کی مانند ہوتے ہیں اور ادھرادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، ہالآخر اسی درخت کے بینچ چہنچتے ہیں جس درخت پر میرے محبوب ملٹی آنے کی سنتوں کا سامیہ ہے۔

نى عليدالسلام في فرمايا:

''جو پانی سورج کی دھوپ کی دجہ سے گرم ہواس سے تم وضومت کرو۔' انسان جیران ہوتا ہے کہ آگ پر پانی گرم کیا جائے تو وضو کرنا جائز ہے، نبی علیہ السلام نے گرم پانی سے وضو کرنے سے منع نہیں فر مایا ،لیکن بیفر مایا کہ جو پانی دھوپ کی وجہ سے گرم ہو، تم اس سے وضومت کرو۔انسانی عقل اس کی تہدتک نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے،اس پانی کے اندرالٹراوائلٹ شعاعوں کا اثر ہوتا ہے۔لہذا جب اسے بندہ اپ جسم پر استعمال کرتا ہے تو اس پر بھی ان شعاعوں کا اثر پڑتا ہے۔سوچے کہ سائنس تو اب یہ بات بتار ہی ہے جبکہ میرے آقا مُشَرِینَہِ نے آج سے چودہ سوسال پہلے ہی سے سمجمادیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں بتم ان کومت استعمال کرنا۔

### موٹا یا کم کرنے میں سائنسی ترجیحات:

نیویارک میں ہمارے ایک دوست ہارٹ اسپشلسٹ ہیں۔ایک مرتبہ ہم ان
کے آفس میں بیٹھے تھے۔ وہاں پر کچھ لٹریچر پڑا ہوا تھا۔اس لٹریچر پر لکھا ہوا تھا کہ سے
میڈیکل ایسوی ایشن آف امریکہ کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ بعنی اس میں بالکل
کی اور ماڈرن ریسرج پرمنی با تیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کر
دیا۔ ۔۔۔۔ میری عادت ہے کہ جو چیز ملے اسے ضرور پڑھتا ہوں۔اس کا عنوان بڑا
دیا۔ ۔۔۔ میری عادت ہے کہ جو چیز ملے اسے ضرور پڑھتا ہوں۔اس کا عنوان بڑا

" آپایے وزن کو کنٹرول سیجے، آسانی کے ساتھ''.

اس کے اندر عجیب ریسر ج لکھی ہوئی تھی۔ بیلکھا ہوا تھا کہ:

..... جو بنده اینے اضافی وزن کوکنٹر ول کرنا جا ہے اور

.....وه ورزش جعی نهیں کرسکتا،

.....وه سلمنگ سنشر مین بھی نہیں جا سکتا،

.....وه زیاده کھانے پر قابونہیں پاسکتا، اور

.....وه اليي گوليان بھي استعال نہيں کرسکتا ،نو

.....اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ آ دمی اپنے کھانے کوخوب چہا چہا کرکھایا کرے۔

جب میں نے یہ بات پڑھی کہ وہ اپنے کھانے کوخوب چبا چبا کر کھایا کرے تو میں نے کہا کہ بیرتو میرے محبوب مٹائیز کمی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ '' نبی علیہ السلام جب لقمہ منہ میں لیتے تضے تو اس کوخوب اچھی طرح چبا کراندر نگلتے تھے۔ پھراس کے بعد دوسرالقمہ کھایا کرتے تھے''۔

#### پیٹ بھرنے کا فیصلہ د ماغ کرتاہے:

پھراس کے بعد انہوں نے اس کی سائنسی وجہ بھی گھی کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو پنتہ چل جاتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ بیہ فیصلہ انسان کا پیٹ نہیں کرتا ، بلکہ یہ فیصلہ اس کا د ماغ کرتا ہے۔

د ماغ بہ فیصلہ کیے کرتا ہے؟ د ماغ کے پاس دوطرف سے سنٹنز آتے ہیں۔ ﴿ .....ایک سنٹنل مند کی طرف سے آتا ہے۔ منہ ایک کرشنگ یونٹ ہے جس میں دانت غذا کو چباتے ہیں۔ جنٹنی مرتبہ بھی منہ چلنا ہے اس کو گنا جاتا ہے، پھروہ گنتی د ماغ کو پہنچتی ہے کہ اتنی مرتبہ چل چکا ہے۔ د ماغ کو شکنل یہ ملتا ہے کہ خوب سیر ہوکر کھالیا

-4

الكرح كيد؟ وه اس طرح كه المراف سے د ماغ كو ملتا ہے۔ وہ كيے؟ وہ اس طرح كه ہارے پیٹ کی اوپر والی سطح پر کچھٹرانس ڈیوسرز ہیں، جوسکنلز کو ایک حالت ہے دوسری حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ہمارے پیٹ میں خوراک جاتی ہے تو پیٹ پھیلتا ہے۔ جب پیٹ بھیلتا ہے تو وہ ٹرانس ڈیوسراس کے پھیلاؤ کاسکنل د ماغ کو پہنچا تا ہے۔ بیدلا نگ ا بیٹنگ ٹرانس ڈیوسر کہلا تا ہے۔ بینی بیفوراً سکنل نہیں دیتا، بلکہاس کوسکنل پراسس کرنا پڑتا ہےاوراس پراسس کرنے میں اسے تقریباً آٹھ منٹ لگتے ہیں۔مثال کےطور پراگر آپ ابھی کوئی چیز منہ میں ڈالیں اور وہ بھی ایک دم ہی ڈالدیں تو آپ کو جو بیمحسوں ہوگا کہ پیٹ کتنا بھرا ہوا ہے ، وہ آٹھ منٹ بعد ہی د ماغ کو سیح سکنل ہنچے گا،جس ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ پبیٹ کتنا بھرا ہوا ہے۔ہم کیا كرتے ہيں؟ ماشاءاللہ، جب دسترخوان ير بيٹھتے ہيں تو سوچ ليتے ہيں كه بس يا ہم نہيں یا پہیں، یعنی خوب کھاتے ہیں اور تھوڑی دریہیں جو پچھ دستر خوان پر ہوتا ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتناا ندر ڈال سکتے ہیں ڈال لیں ۔شروع کے دو جارمنٹوں میں ہم ضرورت سے زیادہ کھار ہے ہوتے ہیں اور د ماغ کہدر ہا ہوتا ہے کہ ابھی گنجائش ہے۔حالانکہ گنجائش ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ہم کھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب سات آٹھ منٹ گزرتے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں کہ آج بڑا کھالیا۔ بیہم کیوں کہتے ہیں کہ آج ہم نے بڑا کھالیا؟اس لیے کہ اب صحیح سکنل د ماغ کوچھے رہا ہوتا ہے۔

اس کی ایک آسان می مثال عرض کر دوں ، آپ نے کھانا کھانا شروع کیا۔ بھلے آپ نے کھانا کھانا شروع کیا۔ بھلے آپ نے پانچ سات لقمے ہی لیے ہیں۔اس دوران کوئی فون آ جائے اور آپ ٹیلی فون سننے چلے جا کیں تو آپ پانچ وس منٹ ٹیلی فون سننے کے بعد آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب بھوک ختم ہوگئ ہے۔ہم اسے کہتے ہیں: جی بھوک مرگئ۔وہ

بھوک مری نہیں ہوتی بلکہ وہ جو پانچ دس منٹ کا درمیان میں وقفہ ملتا ہے اس میں سکنل پراسس ہوکر د ماغ میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور سیح انفار میشن آ چکی ہوتی ہے کہ اب پیٹ بھر چکا ہے۔ اگر ہم آ ہت آ ہت آ رام آ رام سے چبا چبا کر کھانا شروع کریں تو ہم مناسب سا کھانا کھا ئیں گے اور ہمارے د ماغ میں سیح سکنل پہنچے گا اور ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھالیا ہے۔ اس طرح ہم زیادہ کھانے کی عادت سے نی جائیں گے اور درمیان سے موٹے نہیں ہوں گے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی جسم جائیں گے اور درمیان سے موٹے نہیں ہوں گے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی جسم میں چر بی بردھتی ہے۔ دراصل جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اپنی جلد بازی کی وجہ سے اس سے یا نچے یا دس گنازیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔

ہمارا منہ ایک کرشنگ یونٹ کی طرح ہے۔ اس میں دانت لقے کو کرش کرتے ہیں۔ ایک لقے کو جب بار بار چبا ئیں گے تو د ماغ نے تو د کھنا ہے کہ کتنا وقت چبا نے کاعمل ہوا ہے۔ بھلے آپ ایک ہی لقے کو چباتے ہیں یا دس لقموں کو ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر لقمہ منہ میں ڈالیس اور اچھی طرح چبا ئیں اور اس کے بعد نگلیں ، پھر دوسر القمہ منہ میں ڈالیس اور اتنا ہی ٹائم دیں۔ اس طرح آ ہتہ آ ہتہ کھاتے ہوئے ہم میں ڈالیس اور چبا ئیں اور اتنا ہی ٹائم دیں۔ اس طرح آ ہتہ آ ہتہ کھاتے ہوئے ہم میں ڈالیس اور چبا کھا نا کھا لیس کہ ہمارا د ماغ مکمل فیصلہ کر سکے کہ ہم نے ضرورت کے مطابق کھا این کھا ایک چپاتی کھا ئیں گے تو آپ کی طبیعت مطمئن ہوجائے گئے ۔ آپ گی اور میری بھوک مٹ چکی ہے۔ آپ گی ۔ آپ کی گولیاں کھانے اور ڈائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

### معدے کوڈبل ڈیوٹی نہ دیں:

ایک اور بات یا در کھیں کہ جب ہم نوالا منہ میں چباتے ہیں اور اندرڈ التے ہیں تو ہمارے معدے کا کام خوراک کوہضم کرنا ہوتا ہے۔اگر ہم لقمے کو پوری طرح چبا کر معد ہے میں نہیں بھیجیں گے تو معدہ ہو جھ نظم جاتا ہے۔ اس صورت میں اسے کرشگ بھی کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک بضم بھی کرنی پڑتی ہے۔ گویا اس طرح ہم معدے کو ڈبل ڈیوٹی دے دیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ معدہ ہو جھل ہونے کی وجہ نے خوراک بھل طور پر کرش نہیں کریا تا، جس سے جھے وٹا منز نہیں بنتے اور معدہ ہر چیز کو چربی میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا بندہ عام طور پر درمیان سے موٹا ہوجا تا ہے۔ اصل میں پید پر چربی چڑھ جاتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ پہانہیں ، ذرا ساتھال ہی ساکھالیں تو پید بردھ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے سٹم کو کمل طور پر استعال ہی منہ سے لیا کریں اور ہاضے کا ما سینے معد سے لیا کریں اور ہاضے کا کام اپنے منہ سے لیا کریں اور ہاضے کا کام اپنے منہ سے لیا کریں اور ہاضے کا کام اپنے منہ سے لیا کریں اور ہاضے کا کام اپنے معد سے لیا کریں اور ہاضے کا کام اپنے معد سے لیا کریں۔

ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بندہ اپناوزن کنٹرول کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح چبا چبا کرتسلی سے کھانا کھائے ، تا کہ کھانے میں پچھ وقت گے اور اس کے پیٹ میں جوخوراک جا چکی ہے اس کا مناسب سکنل و ماغ کو پہنچے۔اگر اس طرح وہ کھائے گاتو اس کے پیٹ میں فالتو چر بی نہیں ہے گی۔ورنہ پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ افیک ہوسکتا ہے۔ اس طرح گویا ہم خود مصیبت خریدتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ جہاں ہم نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو چھوڑتے ہیں وہیں تھوکر کھاتے ہیں اور اپنے لیے مصیبت خریدتے ہیں۔کتنا اچھا ہو کہ ہم ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق کریں۔اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے۔ سليم كي بغيرسنت نبوى مُولِيَّا لِم مِكْ السَّالِيَةِ مِكْمُلُ

اب بورپ میں لوگ جب کھانے کے لیے جیٹھتے ہیں تو وہ تقریباً ایک تھنٹے تک کھانے کا پروگرام بناتے ہیں اور تسلی سے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہوہ کہتے ہیں کہ اس طرح انسان تھوڑ ا کھا تا ہے اور وزن بھی نہیں بڑھتا۔ چنانچے انہوں نے تشکیم كيے بغير جمارے نبي عليه السلام كى سنتِ مباركه برعمل كرنا شروع كرديا۔ يعنى '' کھوتی مزتڑ کے بوہڑ ہیٹھ''

اس بات کونو جوان احچی طرح یا د کرلیں ۔

#### موتیا کاعلاج وضوسے:

غور سیجے! ایک آ دمی جب مبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اہے وضو كرنا يردتا ہے۔ وہ وضوكرنے كے ليے اپنے منہ پريانی ڈالٽا ہے۔ آج ڈاكٹر كہتے ہیں کے آتکھوں کا کالا اور سفیدمو تیاا نسان کی بینائی متاثر کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ رہے کہ انسان صبح کے وفت آتھوں میں پانی کے چھینٹے ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وفت اوز ون ہوتی ہے جو پانی کے ساتھ مل کرانسان کی آنکھوں میں جاتی ہے۔اور انسان کی بینائی کوٹھیک رکھتی ہے۔جن لوگوں کو فبحر کی نماز پڑھنے کی عادت ہے اور وہ وضو کے دوران اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو وہ الحمد لللہ بیہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔

#### مسواك اورجد بدسائنسي تحقيقات:

یہ بندہ دضو کے دوران مسواک بھی کرتا ہے۔اس میں بھی عجیب نکتہ ہے۔ آج ہے کچھ سال پہلے یورپ کے ڈاکٹر زکتے تھے کہ ہرآ دمی صبح اٹھ کرسب ہے پہلے دانت صاف کرے، اپنے مندمیں مسواک کرے، برش کرے۔ لیکن مزید ریسری کے بعداب کہتے ہیں کہ صح کے وقت مسواک کریں یا نہ کریں ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے البتہ رات سونے سے پہلے مسواک ضرور کیا کریں۔ یعنی صبح کے وقت مسواک کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان رات کو کر کے سو۔ ،جہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کے وانتوں کے اندر کی جگہوں میں بیکٹیریا کی کئی ڈویژن فوج ہوتی ہے۔ ون کے وقت انسان ہو لتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، مبنہ بلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کوکام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب آ دی رات کوسو جاتا ہے اور منہ بند ہوتا ہے تو جتنی دیر تک وہ سوتار ہتا ہے اس وقت تک رات کوسو جاتا ہے اور منہ بند ہوتا ہے تو جتنی دیر تک وہ سوتار ہتا ہے اس وقت تک بیکٹیریا اس کے دانتوں کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اور دانتوں کے درمیان خوراک کے جوز رات رہ جاتے ہیں وہ ملین کے حساب سے بیکٹیریا بن جاتے ہیں۔ یوں انسان طرح طرح کی بیاریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رات کومسواک طرح طرح کی بیاریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رات کومسواک کرے صاف منہ لے کرسونازیا دہ ضروری ہے۔

جب بیر بسرج ہم نے پڑھی تو سیدہ عائشہ ﷺ کی بات یادا گئی۔وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کوسونے ہے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ کو یاصاف منہ لے کر نبی علیہ السلام رات کوسونے ہے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ کو یاصاف منہ لے کر نبی علیہ السلام رات کو آ رام فرماتے تھے۔ بلکہ آپ ماڑھ آپا ون میں ایک مرتبہ ہیں ، جتنی مرتبہ نبی مرتبہ ہیں ، جتنی مرتبہ نبی مرتبہ آپ ماڑھ آپا مسواک فرماتے تھے۔

گنده دی اورامراضِ شکم:

آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کے پیٹ کی زیادہ تر بیاریاں اس کے گندے دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ واقعی جولوگ مسواک کرنے کے عادی نہیں ہوتے ان کو پیٹ کی وجہ سے ہوئی بیاری ضرور ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ بیاریوں سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کو صاف رکھے۔ یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے مبارک سنت ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے

کہ رات کوسونے سے پہلے ضرور مسواک کریں اور اپنے منہ کوصاف رکھیں۔ تو پہلے کہتے تھے کہ مج کومسواک کیا کرو۔ گویا کہتے تھے کہ مج کومسواک کیا کرواور اب کہتے ہیں کہ رات کومسواک کیا کرو۔ گویا بھتکی ہوئی سائنس ایک مرتبہ پھر جس منزل پر پہنچی۔ وہاں میرے محبوب ملتا ہیں تا ہے قدموں کے نشانات ہیں۔ اور یہ بات ثابت ہوئی کہ:

'' کھوتی مڑتڑ کے بو ہڑ بیٹھ''

#### گردن کامسح کرنے میں جسمانی فائدے:

جب بندہ وضو کرتا ہے تو صرف مسواک ہی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ چہر ہ بھی دھوتا ہے،اپنے ناک میں بھی پانی ڈالتا ہے، کلی بھی کرتا ہے اوراپنے کا نوں کامسح بھی کرتا ہے۔دن میں کتنی مرتبہ؟ یانچ مرتبہ۔

انسان کی گردن والے جھے میں سارے الیکٹرانکس ہیں۔ دماغ کی ساری نروز
ایک بنڈل کی شکل میں گردن کے پچھلے جھے ہے ہو کرریڑھ کی ہڈی میں اور پھر وہاں
سے پورے جسم میں جارہی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ گردن کا پچھلا حصہ بہت ہی اہم اور
حساس حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس جھے کوخشک رکھے تو اس خشکی کی وجہ سے بسااو قات
اس جگہ پھوں میں تناؤ ساپیدا ہوجا تا ہے۔ پھر اس تناؤ کی وجہ سے اس کی نروز پراس کا
اثر پڑتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دن میں ایک دو مرتبہ نہایا کرو۔۔۔۔۔اللہ
اکبر!۔۔۔۔انہوں نے پانی لگانے کا تو اب سوچا اور ہمیں وضو میں دن میں پانچ مرتبہ
یہاں پانی لگانے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو

'' کھوتی مزتز کے بو ہڑ ہیٹھ'' اس لیے کہاس کےسوااس کوکہیں پناہ ہی نہیں ملتی۔

#### اعضائے وضودھونے میں ہمارے فائدے:

اچھا! یہ بتا کیں کہ ایک آ دمی بڑا ہی لکھا پڑھا ہو، وہ ایک دن میں کتنی مرتبہ نہالے گا؟ وہ دفتر جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہی نہائے گا۔لیکن انسان کےجسم کے پچھاعضا ایسے ہیں جوعام طور پر کام کرتے ہوئے ننگےر ہتے ہیں۔مثلاً:

- ⊙ ..... چېره نگا بوتا ہے۔
- اسسہ ہاتھ کہنیوں تک ننگے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آ دمی کام کرر ہا ہوتا ہے۔ مستری کام
   کرتے وفت اپنی آستین او پر چڑ ھالیتا ہے۔ اس کا کام ہی ایسا ہے۔
  - ⊙ ..... يا وُل مُخنول تك ننگےرہ سكتے ہیں۔
  - ⊙ …… یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کا م کرتے وقت اس کا سربھی نزگا ہو۔

یہ وہ جگہیں ہیں جن کو عام طور پر کام کے دوران نگار کھنا پڑسکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے انہی کھلار ہنے والی جگہوں کو دن میں پانچ مرتبہ دھونے کا تھم عطا کیا گیا۔ فضا میں جتنا بلاز ما اور جینے جراثیم ہیں وہ نگے بندن پر ہی لگ سکتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وضو کے وقت ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا اور کئی جگہوں سے آلودگی صاف ہور ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی ٹی کی امریض ہوتا ہے، کوئی السر کامریض ہوتا ہے اور کس کے منہ سے بیکٹیریا کے اثرات نگلتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے جم کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اگر اس جلد کو ہم دن میں مرتبہ دھوتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ محفوظ طریقہ نہیں جتنا دن میں اس کو پانچ مرتبہ دھوتے ہیں تو یہ آتیان نیادہ محفوظ طریقہ نہیں جتنا دن میں اس کو پانچ مرتبہ مرتبہ دھونا ہے کہ آپ ان شکے دہنے والے اعضاء کو دن میں پانچ مرتبہ دھو کیں۔ فاکدہ کس کو ہوا؟ بندے کو ہوا۔ اور سنت کس کی پوری ہوئی؟ نبی علیہ السلام وہوئی۔ کی سنت پوری ہوئی۔

### وضوکرنے میں شوگر کے مریضوں کا فائدہ:

ہمارے ایک دوست شوگر کے مریض تھے۔ان کو ڈ اکٹر ہدایت دے رہا تھا کہ آپ اپنے یاؤں کو دن میں چند مرتبہ مساج کر وایا کریں ....اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ یاؤں کے اندرخون کی جونالیاں جارہی ہوتی ہیں وہ شوگر کی وجہ سے قدرے تنگ ہو جاتی ہیں اور باریک ثشوز کے اندرخون نہیں پہنچ یا تا۔ای وجہ سے شوگر کے مریض کے پاؤں من ہوجاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہاس بات کا خیال رکھیں کہ یاؤں کے او پر زخم نہیں ہونا جا ہیے اور ان کو دن میں کئی د فعہ دیوایا کریں۔اب دیوانا اور زخم کو و بکینا ہر بندے کوا ضافی کا م نظر آتا ہے۔ لیکن جو بندہ نمازی ہے اور نبی علیہ السلام کی مباک سنتوں پڑمل کرتا ہے اس کا بدکام خود بخو د ہور ہا ہوتا ہے۔وہ کیسے؟ ہم نے دن میں یانچ مرتبہ یاؤں کومل مل کر دھوتا ہوتا ہے۔ جب مل کے دھور ہے ہوتے ہیں تو خود بخو دمساج ہور ہاہوتا ہے۔اس طرح خون کی اگر کوئی بندش وغیرہ ہوتو وہ خود بخو دٹھیک ہو جاتی ہے۔اب ذرا سوچیے کہا گرایک کا فرشوگر کا مریض ہے تو اس کو تکلف کر کے ون میں کئی مرتبہ مساج کرنا پڑتا ہے اور اگر کسی مسلمان کو بیہ عارضہ لاحق ہوجائے تو . اس کا دن میں یانچ مرتبہ خود بخو د مساج ہور ہا ہوتا ہے۔ بے نمازی لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کیوں کہ ان کے لیے بیمشکل ہوتا ہے کہ جیار پانچ مرتبہ اپنے یا وُں کو چیک کریں ۔ پھران کے جسموں کی حساسیت پوری نہیں رہتی ۔ لہٰذاا گرزخم بھی آ جا تا ہے توان کو پیتنہیں چلتا۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ یا وُں کئی دنوں ہے زخمی ہے۔ جب جارے دوست نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر نے بیہ ہدایات بھی دی ہیں تو میں نے کہا: اللہ کے بندے! کتنی پیاری بات ہے کہ بجائے اس کے کہتم ون میں پانچے مرتبہ بیٹھ کرا پنے یاؤں کوشٹولواور چیک کروہتم پانچ مرتبہ نماز پڑھ لیا کرو، ہرنماز کے وضو میں تمہیں پانچ مرتبہ اپنے یاؤں کومل مل کر دھونے کا موقع مل جائے گا اور یہی

پاؤں کا مساج ہے۔ کیونکہ وضوکر نے والا اپنے پاؤں کی انگلیوں کوئل کے دھوبھی رہا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ وضوبیں پانچ مرتبہ دن میں ہوتا ہے۔ اور جو بندہ وضوبیں پانچ مرتبہ دن میں پاؤں دھور ہا ہوتا ہے۔ اسے پاؤں کے زخم کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جا کہ جا کہ ڈاکٹر کو کہہ دینا کہ تم مریضوں کوسیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم پانچ مرتبہ وضوکیا کروہ تمہیں ریافائدے خود بخو د حاصل ہوجا کیں گے۔

اس نے کہا: میں اپنے ڈاکٹر سے بات کروں گا۔ وہ ڈاکٹر ہندوتھا۔ جب اس نے ڈاکٹر کو وضاحت سے بتایا کہ ہم یوں وضوکرتے ہیں اور اس کا یہ فائدہ ہے تو وہ جیران ہو گیا اور کہنے لگا: چھا! تمہارا بچہ بھی وضو کرتا ہے اور بوڑھا بھی وضو کرتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ وہ کہنے لگا: یہی بات ہے کہ جو بندہ عملی طور پر مسلمان ہوتا ہے وہ کتنی بیماریوں سے خود بخو دن کی رہا ہوتا ہے۔ اگر تم بھی اسی طرح وضوکرتے ہوتو تمہیں روز اند مساج کرنے کی ضرورت نہیں ، تم تو پہلے ہی وضو کے باعث یہ نفع اٹھار ہے ہو۔ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کررہے ہوتے ہیں اور خود بخو داللہ تعالی ہمیں نقصان دینے والی چیز دل سے بچار ہے ہوتے ہیں۔ آج کفر کی دنیا ان سنتوں ہمیں نقصان دینے والی چیز دل سے بچار ہے ہوتے ہیں۔ آج کفر کی دنیا ان سنتوں ہمیں دنیاوی فائد سے ڈھونڈ کران کو اپنانے کی کوشش کرر ہی ہے۔ گیا مطلب؟

ایک نوبل پرائز ونرکی الٹی سوج:

ایک نوبل پرائز ونرتھا۔اس سے انٹر و پولیا گیا۔ انٹر و پولینے والوں نے پوچھا: آپ نوبل پرائز ونرکیے ہے ؟ اس نے جواب میں کہا: میں ایک پیٹل ورزش کرتا ہوں ۔ انہوں نے پوچھا: کون ی ورزش؟ اس نے کہا: میں دن میں تقریباً پندرہ منٹ الٹا کھڑا ہوتا ہوں ۔یعنی سرینچے اور ٹائگیں

او پر کرتا ہوں۔

انہوں نے یو چھا: وہ کیوں؟

اس نے کہا: وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں دل نیچے ہوتا ہے اور سراو پر ہوتا ہے۔ اس صورت میں دل سے نیچے والے اعصا کوخون آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور د ماغ گو پا او پر کی منزل ہے لہذا اس تک خون پہنچنا ذرامشکل کام ہے۔ د ونوں سمتوں میں خون کا پر یشر مختلف ہوتا ہے۔ یعنی د ماغ کو جتنے پریشر کے ساتھ خون ملنا چا ہے اتنانہیں ملتا۔ پریشر مختلف ہوتا ہے۔ اینانہیں ملتا۔ چنانچہ جب میں الٹا کھڑا ہوتا ہوں تو میرا سرینچے ہوتا ہے اور دل او پر ہوتا ہے۔ اس طرح میر اسارا خون میر کے د ماغ میں آجا تا ہے۔ اس طرح میرے د ماغ کے بلین اور ٹریلین خلیوں کے اندر میرا خون پہنچ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے میرا د ماغ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس کے بین وبل پرائز ونربن گیا۔

جب میں نے بیانٹرویو پڑھاتو میں نے کہا: یہ بھی پاگل ہے۔اگراس کو دن میں پائچ مرتبہ نماز پڑھنے کی عادت ہوتی تو بے چارے کو بیورزش نہ کرنی پڑتی۔ پورے دن میں اور کوئی صورت نہیں ہوتی کہ سرینچے ہواور انسان کا دل او پر ہو۔ ہمیشہ دل ینچے اور سراو پر ہوتا ہے۔لیکن نماز کے بجدے میں انسان کا سرینچے اور اس کا دل او پر ہوتا ہے۔اس لیے اگر تھوڑ اسا لمبا بجدہ کیا جائے تو آدمی کو اپنے کا نول میں، چہرے میں اور د ماغ میں فراوانی کے ساتھ خون پہنچا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے خون کا فلڈ آچکا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ بجدے کی حالت میں انسان کا زیادہ سے زیادہ خون سراور چہرے میں جار ہا ہوتا ہے اور ایک ایک خلیے کو جا کرتازگی بخش رہا ہوتا ہے۔اس لیے لمبے سبحدے کرنے والوں کے چہروں پر اللہ رب العزت ایک رونق عطا کردیتے ہیں۔ سبحدے کرنے والوں کے چہروں پر اللہ رب العزت ایک رونق عطا کردیتے ہیں۔

صلحاکے چہروں پرنور کی ایک سائنسی توجیہ:

نور ہوتا ہے۔ میں نے کہا: بالکل کی بات ہے۔ کہے لگا: کیا آپ جانے ہیں کہ وہ کیسا نور ہوتا ہے؟ میں نے کہا: ہال۔ پھر وہ کہنے لگا: میں ایک میڈ یکل ڈاکٹر ہوں اور میں نے یہاں امریکہ میں ڈاکٹری کی ہے اور میں نے اس پرریسرچ کی ہے کہ اصل میں بدلوگ لیے ہجد سے کہ اصل میں بدلوگ لیے ہجد سے کرتے ہیں اور ان لیے ہجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر ، و ماغ میں اور اوپر والے باقی اعضا میں خون وا فر مقد ار میں چلا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے چہرے دوسروں کی نسبت زیا وہ تازہ نظر آتے ہیں۔ بڑھا ہے میں بھی ایسے لگا ہوں ہوں۔

اس کے بعد وہ ہنس کر کہنے لگا: جی! میں آپ کوایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا: بتاؤ۔ کہنے لگا: اگر عور تول کو پینة چل جائے کہ لیے سجد ہے کرنے سے ہمارے چہرے کتنے تازہ نظر آئیں گے تو بے جاریاں کئی گئی گھنٹے روز ہی سجدے میں گزار دیں اور فیمتی فیمتی کریموں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو پتا چلا کہ

'' کھوتی مزرز کے بوہر ہیٹھ''

سرکے کے استعال میں سائنسی ترجیحات:

پچھلے دنوں کی بات ہے۔ میں نیویارک ٹائمنر پڑھ رہاتھا۔اس میں ایک تین کالم کی خبرگی ہوئی تھی۔اوراس پر لکھا ہوا تھا:

Burn your extra fat with the use of vinigar.

''سرکہاستعال کرکے اپنی اضافی چربی کوختم کر کیجے۔''

مجھے بڑی جیرانی ہوئی۔ میں نے کہا کہ سرکداستعال کرنا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے نبائے میں کوئی دعوت الیی نہیں ہوتی تھی جس میں سرکہ موجود نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ ''جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر

میں سالن موجود ہوتا ہے''۔

پھر میں نے پورامضمون پڑھا۔اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر انسان روزانہ چائے کے ایک چچ کی مقدار سرکہ استعال کر لے تو وہ بھی موٹانہیں ہوسکتا۔اس کے استعال کے کئی طریقے ہیں۔مثلاً: پانی میں ڈال کر، یا سالن میں ڈال کر، یا سلا دیر ڈال کر، یکن اگر سلا دمیں ڈال کر کھا کیں گے تو کئی لوگوں کے گلے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔اس لیے سرکہ استعال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ آ دھا گلاس سکتے۔اس لیے سرکہ استعال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ آ دھا گلاس بانی لیس اوراس میں ایک چچ سرکہ ملا کرروزانہ پی لیس۔ یہ چوہیں گھنٹے میں جتنی بھی بانی لیس اوراس میں ایک چچ سرکہ ملا کرروزانہ پی لیس۔ یہ چوہیں گھنٹے میں جتنی بھی اضافی چر بی ہوگی اس کوختم کردےگا۔

توجن لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنا وزن کم کریں وہ بے چارے ورزش بھی کرتے ہیں کین کرتے ہیں گین کرتے ہیں کین کرتے ہیں گین کرتے ہیں گین کہ بھی کرتے ہیں کین پھر بھی وزن کم نہیں کرپاتے۔ ان کے لیے آسان اور قدرتی علاج یہ ہے کہ وہ سرکہ استعال کرنا شروع کر دیں۔ مسلمان اس کو استعال کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ اس خبر کے چھپنے کے بعدامر کی سٹوروں میں سرکہ کی قیمت زیادہ ہوگئی۔ ہم نے امریکیوں اور پورپیوں کے دسترخوانوں پرسرکہ استعال ہوتے دیکھا۔ میں نے امریکیوں اور پورپیوں کے دسترخوانوں پرسرکہ استعال ہوتے دیکھا۔ میں نے ایک امریکی ہے جواب دیا کہ اس میں بہت فاکدے ہیں اس لیے ہم نے اسے اپنی غذا کا حصہ بنالیا ہے۔ میں نے اسے اپنی غذا کا حصہ بنالیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے مہانا

'' کھوتی مزتز کے بوہڑ ہیٹھ''

وه كبني كان ? What are you saying

"آپکيا که رے بين"

میں نے کہا: دیکھو! میں مسلمان ہوں اور بدمیرے پیارے نبی علیہ السلام کی

سنت ہے۔ چونکہ آپ نے بھی اس پڑمل کیا تو میں نے کہا کہ ہماری تحقیقات میں ایک اورنگ انفار میشن کا اضافہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا: ہاں! بینی انفار میشن ہے ہمہیں بھی نوٹ کرلینی چاہیے۔اللہ اکبر کبیرا!!

# زینون کے تیل سے ہائی کولیسٹرول کا علاج:

کے ولوگوں کو ہائی کولیسٹرول کا پراہلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پراٹھا مت کھا کیں، انڈہ مت کھا کیں۔ لا ہور میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر شاہد اولیں صاحب ہیں۔ وہ پیتھا لوجسٹ ہیں۔ لوگ اپنی ٹمیٹ ریوٹیس کرنے کے لیے ان کی لیبارٹری میں جاتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے گئے: حضرت! میں نے سومریضوں پر ایک تجربہ کیا۔ میرے پاس ہائی کولیسٹرول والے مریض آئے، میں نے ان کا کولیسٹرول لیول چیک کیا اور میں نے اس سب کی دوائیاں چھڑوا دیں اوران سے کہا: آپ زیون کا استعال کرنا شروع کر دیں۔ سالن بھی اس میں بنا کیں اوراگرول چاہے تو پراٹھا بھی ای کا بنا کر کھا کیں۔ اس کے علاوہ سلاد پر بھی زیون کا تیل ڈالیں جی کہ دودھ میں بھی زیون کا استعال کرنا شروع کہ ہوگیا تیں۔ پھرچالیس دنوں کے بعد ڈالیس جی کہ دودھ میں بھی زیون کا استعال کرنسکتے ہیں۔ پھرچالیس دنوں کے بعد آکر دوبارہ مجھ سے ٹمیٹ کروا کیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح ایک سو آکر دوبارہ مجھ سے ٹمیٹ کروا کیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح ایک سو مریضوں کا علاج کیا اوران سب کا کولیسٹرول لیول 200 سے کم ہوگیا تھا۔

جب انہوں نے یہ بات کمی تو میں بڑا جیران ہوا اور پوچھا: اچھا! اللہ تعالیٰ نے زینوں کے تیل میں یہ خاصیت رکھی ہے! یہ تو مجھے پہتہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ۔۔۔۔۔﴿ وَ النِّیبِ وَ الْسَزَّیةُ وَنَ ﴾ ۔۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھائی ہے۔۔۔۔۔﴿ وَ النِّیبِ وَ الْسَزَّیةُ وَنَ ﴾ ۔۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھائی ہے۔۔۔۔۔﴿ وَ النَّیبِ وَ الْسَزّیةُ وَنَ ﴾ ۔۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھائی ہے۔۔۔۔۔۔﴿ وَ النَّیبِ فِی رَاز پوشیدہ ہوگا۔۔

بہر حال!ایبا کیوں ہوا؟ پچھلے دنوں میں نے ایک ریسرج پیپر پڑھا۔اس میں اس بات کی وضاحت تھی۔اس کو میں میڈیکل ٹیکنالوجی استعال کر کے سمجھانے کی بجائے اپنی زبان میں آسان بنا کر پیش کرتا ہوں۔

اس ریسرے رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ زینون کے تیل کے سائنسی فارمولے میں ایک کری خالی ہے۔ اس کری کی جگہ بالکل ایسی ہے جیسے بیڈ کولیسٹرول کی ہوتی ہے۔ البندا میہ بیڈ کولیسٹرول اس کری کی پوزیشن میں جا کرفٹ ہوجا تا ہے۔ اور بہ زینون کا تیل اس کوجسم سے باہرنکال دیتا ہے۔

اس سے پہ چلا کہ زینون کا تیل کولیسٹرول لیول کو کم ہی نہیں کرتا بلکہ بند شریانوں کو کھو لنے کا کام بھی کرتا ہے۔ لہذا اب باہر ملکوں میں دل کے مریضوں کو زینون کا تیل استعال کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ لہذا اس وقت زینون کے تیل کا استعال یورپ کی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ کینیڈا میں ایک ریسرج بیہوئی کہ کون سا آئل کتنا استعال ہوتا ہے؟ انہوں نے ریسرج رپورٹ میں لکھا تھا کہ اس وقت پورے کینیڈا میں زینون کے تیل کا استعال سب سے زیادہ ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کر نہوں نے دیکھا کہ اس کے تاب لیے کہ اس کے کہ اس کی بند شریا نیں بھی کی اور ہار شا فیک کے مریض کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں:

یا در تھیں! زینون کا تیل استعال کرنا سنت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام زینون کا تیل خوب استعال فر مایا کرتے تھے۔

### ریسرچ ورک کرنے میں جاری کمزوری:

ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ ہوارے سنت پر ممل کرتے ہیں تو چونکہ ان کو سائنسی فوائد کا پیتہ نہیں ہوتا اس لیے Down feel (سکل محسوس) کررہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح قدامت پرست نظر آئیں گے۔او خدا کے بندو! یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ریسری ورک نہیں آئیں گے۔او خدا کے بندو! یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ریسری ورک نہیں

کیا،اگر ہمارے سکالراس پر ریسرچ کرتے اور و نیا کو بتاتے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں میں تمہارا یہ فا کدہ ہے تو یہ کفری و نیا آج سے کتنا پہلے اسلام قبول کر چکی ہوتی ۔ یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اسلام کے حسن کو اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو کھولا ہی نہیں ۔ ہم نے ایسے سائنس دان پیدا کرنا بند کر دیے جو ایک طرف عالم بھی ہوتے اور دو سری طرف سائنس کی باریکیوں کو بجھ کرسائنس دانوں کو نبی علیہ عالم بھی ہوتے اور دو سری طرف سائنس کی باریکیوں کو بجھ کرسائنس دانوں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے فائدوں سے روشناس کرواتے ۔ یہ اس کمزوری کی وجہ ہے ہے کہ آج ہمارے نو جوان جب کی سنت پر عمل کرر ہے ہوتے ہیں تواقا کا کہ ان کوسائنسی معاذ اللہ انہوں نے کوئی جرم کرلیا ہے۔ پھر جب ہم ان کوسائنسی طور پر سمجھاتے ہیں جیاس کے اندریہ فائدے ہیں تو پھر اللہ دب العزت ان کو ہمت عطافر مادیتے ہیں کہ اس جی سنت پر ہڑ ہے شوق، جذب اوریقین عطافر مادیتے ہیں ۔ چنا نچہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سنت پر ہڑ ہے شوق، جذب اوریقین عطافر مادیتے ہیں ۔ چنا نچہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سنت پر ہڑ ہے شوق، جذب اوریقین کے ساتھ عمل کریں گے کوئلہ ہمارے لیے بہی ایک فائدے کی چیز ہے۔

# عجوه تھجور میں راز کی بات:

ہمارے ایک دوست کا کولیسٹرول ایول ہائی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کو کولیسٹرول فورا کنٹرول کرنا چاہیے۔ کیونکہ بدالی حد تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں کسی وفت بھی ہارٹ افلیک (دل کا دورہ) ہوسکتا ہے۔ انہوں نے گھرا کر جھے فون کیا۔ کہنچ گئے: حضرت! بیل بڑا پر بیٹان ہوں، جھے پچھ بتاہے۔ ان کی بات من کر ایک تو ہم نے ان کو دعا کیں ویں اور دوسرا نبی علیہ السلام کی سیرت میوار کہ پر نظر دوٹرائی کہ ہمارے سلے بقینا کہیں نہ کہیں روشنی کا بینار ضرور ہوگا اور ہمیں اس سے دوڑائی کہ ہمارے زندگی بیس رہنمائی مل جائے گی۔ چنا نچہ مطالعہ کے دوران نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی بیس سے ایک ایسانی معاملہ سامنے آیا جس سے ہمیں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ سے ایک ایسانی معاملہ سامنے آیا جس سے ہمیں امید کی ایک کرن نظر آئی۔

اورعرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے سینے میں در داور حفثن ہوتی ہے۔ بیہ س کرنبی علیہ السلام نے فر مایا: بیدل کی بیاری ہے۔

اس حدیث کو پڑھ کر پتا چلا کہ دنیا میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ہارث ائیک کی شخیص فر مائی۔ حالا نکہ سینے کی تھٹن کے ساتھ دل کا کیا تعلق؟ چودہ سوسال پہلے سس کو پید تھا۔لیکن نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ ریتو دل کی بیاری ہے۔

پھرانہوں نے پوچھا: اے اللہ کے نبی مٹائیلیم! اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:

· 'تم عجوه تحجوري استعال كرو-''

انہوں نے وہ تھجوریں استعمال کیں اوران کی تکلیف دور ہوگئی۔

ہم نے جب بیحدیث پڑھی تو ہم نے سوچا کہ اس میں بقینا کوئی نہکوئی راز ہو گا۔ کیونکہ مجور کے اوپر جو پچھ ہوتا ہے وہ تو کار بو ہائیڈریٹس ہی ہوتے ہیں۔ چنا نچہ لگنا ہے کہ اس کے اندر جو نگھ اس کے اندر کوئی خاص نعمت موجود ہے۔ ہمیں اس میں راز کی بات یہ ملی کہ مجور کی تھلیوں کو پیس کر خود کھانا اور اونٹوں کو کھلانا عربوں کی عادت تھی۔ اسلمی بھی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ مجور دل کی تھلیوں کو پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتی تھیں کو کھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتی تھی۔ اس کوئی چیز دستیا بنہیں ہوتی تھی تو وہ بھی تھلیوں کو پیس کر کھالیا کرتے تھے۔

چنا چہم نے حاجی صاحب سے کہا کہ ہم آپ کوایک دوائی بھیج رہے ہیں اسے
استعال سیجے۔ چنا نچہ ہم نے عجوہ محبور کی چالیس مخطیاں لیس اور ابن کا ہائیڈرالک
پریس کے ذریعے یاؤڈر (سفوف) بنوالیا۔ بعد میں ان کوکیسولوں میں بھرلیا۔ پھر میہ
کہیسول حاجی صاحب کو بجواد ہے اور ساتھ ہے بھی ہدایت دی کہ آپ ہر کھانے کے بعد
صبح دو پہرشام ایک ایک کیپسول استعال کریں۔ بعد میں اور کیپسول بھی بھر کر بھیجے۔

الله کی شان کہ چالیس دن کے بعد جب وہ دوبارہ چیک اپ کروانے کے لیے گئے تو وہ کولیسٹرول جو 300 سے بھی زیادہ تھا تو اس دن اس کی ریڈنگ 185 تھی ۔ بیریڈنگ جوان اورصحت مند آ دی کے کولیسٹرول کی ہوتی ہے۔ بیریڈنگ دیکھ کرڈاکٹر چیران ہوئے کہ اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ چنا چانہوں نے فون کیا کہ ڈاکٹر بید ریورٹ مانتا ہی نہیں ۔ میں نے کہا: ان سے کہو کہ وہ دوسرانمونہ لے لیس ۔ اس طرح جب دوسری دفعہ ان کا کولیسٹرول مایا گیا تو وہ بھی 185 تکلا۔

پھرہم نے بینسخہ اپنے کئی درجن دوستوں کو استعمال کروایا اورسو فیصد لوگوں کو فائدہ ہوا۔ جی ہاں!اللہ تعالیٰ نے تھجور کی گھلیوں میں شفار کھی ہے۔

نى رحمت مالينيز كي نام سے رجسر دائيك لا جواب دوائي:

میرے پاس کراچی میں ایک ڈاکٹر آئے۔ وہ کہنے گئے: حضرت! میں دل کی جسمانی بہاریوں کا بھی جسمانی بہاریوں کا تو اسپیشلسٹ ہوں، اب میں دل کی روحانی بہاریوں کا بھی اسپیشلسٹ بنتا چا ہتا ہوں۔ مجھےاس اسپیشلسٹ بنتا چا ہتا ہوں اس لیے آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مجھےاس کی اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا: ذرا آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔

وہ کہنے لگا: میں نے یو کے سے اسیشلا کریشن کی۔ پھر میں نے اپنے چشے میں الی مہارت پیدا کرلی کہ میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کا ہار نے اسپیشلسٹ بن میں مہارت پیدا کرلی کہ میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کا میں عبدالعزیز کے زمانے سے لے کرچھتیں سال تک شاہی خاندان کا اسپیشلسٹ رہا ہوں۔ اب میں نے ریٹا کر منٹ لے لی ہے اور اب میں نے سوچا ہے کہ کراچی میں غریب لوگوں کے لیے فری ڈیپنسری بناؤں گا اور ان کا علاج کروں گا۔ میں نے کہا: میرے پاس ایک دوائی ہے، آپ اسے استعال کر کے بتا کیں کہ وہ ول کے لیے فائدہ مند ہے پانہیں۔

میں نے ان کو حاجی صاحب والے کیپسول دے دیے۔ ایک ہفتے بعد آ کروہ کہنے لگے: حضرت! بیددوائی رجشر ڈکروائی ہے کیا؟ میں نے کہا:نہیں۔

میں نے کہا: مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ چودہ سوسان پہلے میرے آقا اور سردارصلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رجسٹر ڈی ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ نعمت نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث سے ملی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ڈالر ملنے کی بجائے میرے مبارک حدیث سے ملی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ڈالر ملنے کی بجائے میرے مجبوب ملٹ ایس نیس کے اس فرمان کی محبوب ملٹ ایس نیس میں اور سے لیے بیاریوں کی شفار تھی ہے۔ میرے اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے بیاریوں کی شفار تھی ہے۔ میرے اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے بیاریوں کی شفار تھی ہے۔ میرے اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے بیاریوں کی شفار تھی ہے۔ میرے اللہ بیاریوں کی شفار تھی ہے۔

تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بھٹکی ہوئی سائنس پھرایک مرتبدا پی منزل پر پہنچی ،گریہ وہی جگہ ہے جہاں میرے محبوب ملٹائیلیج کے قدموں کے نشانات میں -

# تیز چلنے کے جسمانی فائدے:

سی کھر سال پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر تجویز کیا کرتے تھے کہ جاگئگ کیا کرو۔ اس لیے جوگر بنائے گئے۔ چنانچہ ہر گھر میں بوٹ پہنچ گئے۔ مردوں نے بھی بوٹ پہننا شروع کر دیے، بچوں نے بھی پہننا شروع کر دیے اور عور توں نے بھی پہننا شروع کر دیے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ صبح صبح دوڑنا چاہیے، جاگنگ کرنی چاہیے۔ ہم جب بھی یورپ کے مختلف ملکوں کا سفر کرتے، دن ہوتا یا رات، دو پہر ہوتی یا شام، تو کہیں مرد دوڑتا نظر آتا اور کہیں عورت دوڑتی نظر آتی ، نیچ بھی دوڑتے نظر آتے۔ بے چاروں کی دوڑگی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دوڑ لگانے والے اچھی ورزش کر رہے

ہیں اور اس کاصحت پر بروااچھااٹر پڑتا ہے۔

یاہے؟ برسک داک ذراتیز چلنے کو کہتے ہیں۔ نہ بھا گیں Brisk Walk کیا ہے۔ نہ بھا گیں اور نہ ہی سستی سے چلیں، ذرا اچھے اور تیز انداز سے چلنا برسک واک کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر دس کی ریسرچ کے مطابق یہ برسک واک انسان کے لیے سب نے بہتر ورزش ہے۔

ہم نے جب نبی علیہ السلام ٹی مبارک سنتوں کودیکھا تو ہمیں یہ مبارک سنت ملی کہ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو اتنا تیز چلتے تھے کہ یوں لگنا تھا کہ جیسے پانی او نجی جگہ سے ینچے کی جگہ پر آر ہا ہے۔ یعنی جیسے آ ومی او نچائی سے ینچے کی طرف آئے تو ذرا تیز کا سے آبا ہے، نبی علیہ السلام اسی طرح تیز چلتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا میں اس کانام 'Brisk Walk' رکھ دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں:

# ملکی پھلکی ورزش اور جدید سائنسی تحقیق:

ایک وفت تھا جب کہتے تھے کہ انسان کوشیج سویرے اٹھ کر ورزش کرنی جا ہیے۔ چنا نچہاس مقصد کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں میں ورزش مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ مرد بھی اور عورتیں بھی ورزش کرتے ۔عورتیں بھی گھروں میں دوڑ لگاتی تھیں۔

لیکن سائنس نے اب پچھاور کہنا شروع کر دیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ چوہیں گھنٹے میں سے ایک مرتبہ اگرآپ اپنے جسم کو زیادہ ورزش کروا ئیں گے تو اس سے زیادہ توانائی ضائع ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ و تفے و قفے سے ہلکی پہلکی ورزش کریں۔ کیونکہ ورزش کا اصل مقصدیہ ہوتا ہے کہ انسان کے ول کی دھڑکن جو عام طور پر 70 ہوتی ہے، وہ ورزش کی وجہ سے بڑھ جائے اور اس کو 120 تک پہنچایا جائے۔ 120 تک محفوظ ہوتی ہے۔ اگر 120 سے بھی او پر چلی جائے تو پھر انسان پراس کامفراٹر ہوسکتا ہے۔ اگر 150 سے او پر چلی جائے تو اور زیادہ اثر ہوسکتا ہے۔ اگر 170 سے او پر چلی جائے تو اور زیادہ اثر ہوسکتا ہے۔ اور 170 - 160 بر ہارٹ پراہلم شروع ہوسکتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتی ورزش کی جائے کہ دل کی دھڑکن 20 تک چلی جائے۔

ہارا دل ایک پہپ کی مانند ہے۔ یہ پہپ خون سپلائی کرتا ہے۔ جب اس کی قوت بڑھ جائے گا، 70 کی بجائے 120 ہو جائے گاتو خون کا بہاؤ بڑھ جائے گا۔ جب خون کا بہاؤ بڑھ جائے گا۔ جب خون کا بہاؤ بڑھے گاتو ہمار ہے جسم کی شریا نوں کے اندرا گر کہیں کوئی رکا وٹ ہے تو یہ بہاؤ اس کو بہا کر لے جائے گا اور بالآخر ہماراسٹم ٹھیک کام کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پائپ بند ہو جائے گا اور بالآخر ہماراسٹم ٹھیک کام کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پائپ بند ہو جائمیں تو اس میں بیچھے سے ذرا پریشر کے ساتھ پائی ڈال دیتے ہیں اور وہ رکا وٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ای طرح وہی Fluid وہاں میں بھی کام کر رہی ہے۔ تو ہماری شریا نوں میں جہاں رہاؤ کا میکینزم) ہمارے جسم میں بھی کام کر رہی ہے۔ تو ہماری شریا نوں میں جہاں جہاں رکا وٹ ہوتی ہے، جب ہمارے دل کی دھڑکن 120 ہو

جاتی ہے تو خون کا بہاؤا تنا ہو جاتا ہے کہ خون کا وہ بہاؤ ساری رکاوٹ کوختم کر دیتا ہے۔ لہذا اتنی ہلکی ورزش کرنی چاہیے کہ آ دمی کے دل کی دھڑکن 1 نے آئی چلی جائے۔ اور 120 تک تو معمولی سی ورزش سے بھی چلی جاتی ہے۔ ا بر فاکٹرزنے کہا ہے کہ ایک وقت میں بھاری ورزش کرنے کی بجائے مختلف اوقات میں ہلکی پھلکی ورزش کرکے اپنے جسم کے اندر جو بھی رکاوٹ یا بندش ہے اس کوختم کرلو، یہ ایک بہتر طریقہ ہے۔

ہمارے ایک دوست جاپان گئے، وہاں پچھ ڈائر یکسرز کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ وہ میٹنگ میں ایک دو گھنٹے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم ایکسر سائز کے لیے پانچ منٹ کا وقفہ کریں گے۔ وہ حیران ہوئے۔ دیکھا کہ جاپانی اپنی کرسیوں کے ساتھ کھڑے ہوکر ہاتھ اوپر نیچ کرنے لگے اور انہوں نے ہلکی پھلکی ورزش کرلی۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر دو تین گھنٹے میٹنگ رہی اور اس کے بعد وہ دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر دو تین گھنٹے میٹنگ رہی اور اس کے بعد انہوں نے پھراس طرح ایکسرسائز کے لیے وقفہ کیا۔ چونکہ وقفے وقفے کیا۔ چونکہ وقفے ورزش کی ۔

کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب ویا کہ یہ ماڈرن ریسرچ ہے کہ دن میں ایک ہی مرتبہ بھاری ایکسرسائز کرنے ہوائے دن میں کئی مرتبہ بھی پھلکی ورزش کرلی جائے تو انسان کاجسم زیادہ صحت مندر ہتا ہے اور اس کی زندگی کمبی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ س کر میں نے دل میں سوچا کہ یہ بے چارے دن میں چار پانچ مرتبہ ایکسرسائز کی بجائے ،اگر کلمہ پڑھ کر دن میں پانچ مرتبہ نماز ہی پڑھ لیتے تو ان کی بیا کیسرسائز تو خود بخود ہی ہو جاتی ۔واقعی اہم جودن میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کتنے ہی مسلز کی ایکسر

سائز خود بخو د ہور ہی ہوتی ہے۔ہمیں بینعت اللہ تعالیٰ کا تھم ماننے کی وجہ سےخو د بخو د مل رہی ہوتی ہے۔اللہ اکبرکبیرا!

### رويت ہلال اور جديد سائنسي ترجيحات:

اب میں آپ کو زیادہ سائنسی بات بتا دیتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی کا زیادہ سائنسی ذوق بھی ہو۔۔۔۔رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میار کہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،

#### صُوْمُوْا لِرُوْيَتِهِ وَاقْطِرُوا لِرُوْ يَتِهِ

'' بتم جب جا ندکو دیکھوتو روز ہ رکھوا ور جب جا ندکو دیکھوتو پھرا فطار کرو۔''

آج کل چاندکو و یکھنے کا ایک بڑا مسئد ہے۔ اس سلسلے میں دوگروہ ہے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں گے تب ہم روزہ رکھیں گے۔ اور جب چاندکو دیکھیں گے تب ہم روزہ رکھیں گے۔ اور جب چاندکو دیکھیں گے تب عید منائیں گے۔ مسلمانوں کا ایک دوسرانیا گروہ بھی ہے، وہ مائنس پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تو انسان چاند پر پہنچ چکا ہے لہذا ہمیں پورے سال کا شیڈول بنالینا چاہیے کہ س دن چاندنظر آئے گا بھراس کے مطابق ہمیں عمل کر لینا چاہیے، چنانچہ آج کے دور میں چاند دیکھنے کے مرورت نہیں۔ اس بات پر اب عمل بھی ہور ہا ہے۔ یکھ ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن تر اور کا در فلاں دن تر اور کا ورفلاں دن عرور کا ہوگی اور فلاں دن عرور کا ہوگی اور فلاں دن عید کی نماز پڑھی جائے گی۔

اس لیے باہر ملکوں میں دوطرح کی عیدیں ہوتی ہیں۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ چاند
کو دیکھ کر عید پڑھیں گے اور چاند کو ہی دیکھ کر روز ہے رکھیں گے۔اور پچھلوگ کہتے
ہیں کہ ہم نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، ہم تو سائنس دان بن چکے ہیں، کمپیوٹر میں
انجینئر نگ کرلی ہے، فلال ڈگری بھی حاصل کرلی ہے اور فلال بھی، ہمیں تو اعداد وشار

ے ہی پتہ چل جاتا ہے ،اس لیے ہم پہلے سے ہی پیش گوئی کر لیتے ہیں ، پھراسی کی بنیا دیراعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں دن رمضان شریف ہوگا اور فلاں دن عید ہوگا۔

ایک مرتبہ ہم ایک ایس جگہ پنچے جہاں ستائیس میڈیکل ڈاکٹر زموجود تھے۔ان کے درمیان مجھے بیان کرنا پڑا۔اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر بانی کی کہ بعد میں وہ سب ڈاکٹر سلسلے میں بیعت ہو گئے اوراللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں بھی بدل دیں۔

وہاں پریہی رویت ہلال کی بحث چل پڑی۔ پھروہ ڈاکٹرز کہنے گئے کہ اچھا! ہم حضرت صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا: حضرت! آج کے دور میں چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہم اعداد وشار بھی کر سکتے ہیں:

> میں نے کہا: بھئی! نبی علیہ السلام نے ارشادفر مایا: صُو مُو الرُّ وْ يَبَتِهِ وَ اَفْطِرُ وِ الرُّ وْ يَبَتِهِ

''تم جب چا ندکود کیھوتو روز ہ رکھوا در جب چا ندکود کیھوتو ا فطار کر و۔''

اس کیے ہمارے سامنے تو ایک سیدھا سااصول ہے کہ ہم اس حدیث پڑمل کیا کریں۔ان میں ہے ایک ڈاکٹر صاحب جو قرآن مجید کی پچھزیا وہ ہی فہم رکھتے تھے وہ کہنے کے کہ آج کے دور میں بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں: حالانکہ آپ نے انجینئر نگ بھی کی ہوئی ہے۔ کیا آج بھی چاند دیکھنے کی ضرورت ہے؟ آج تو بندہ پہلے ہی پیش گوئی کرسکتا ہے، جب چاند پرانسان بہنچ چکا ہے تو کیا اس کو پیتے نہیں کہ چاند فرکس آئے گا؟

پھر میں نے اس کوحقیقت سمجھائی۔ میں نے کہا: ہمارے سامنے پچھ عرصہ پہلے یہ مسکلہ آیا تھا، ہم نے کہا کہ ہم خوداس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تا کہ ہمیں پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے۔

جب جاند کے دن پورے ہوجاتے ہیں تو ایک آخری دن ایسا آتا ہے کہ جب عا ندنظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔اس کو جب دیکھیں تو وہ ان دنوں میں سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ سائنس کی ٹرمینالوجی (اصطلاح) میں اسے Birth of .new moon (نئے جاند کی پیدائش) کہتے ہیں۔اس کو سمجھنے میں ہمارے کئی دوست غلطی کرجاتے ہیں۔ وCrest (ہلال) کو نیا جا ند کہددیتے ہیں۔سائنس کی زبان میں وہ نیاجا ندنہیں۔ ہلال اور نئے جا ندمیں فرق ہے۔ جب جا ند گھٹے گھٹے نظر آ نابند ہوجا تا ہے تو اس کو. Birth. of new moon کہتے ہیں۔ پھراس کے سترہ یا بیں گھنٹوں کے بعد وہاں جا ندنظر آسکتا ہے۔ اس کو ہلا ل کہتے ہیں۔ہم اس Crest (ہلال) کو دیکھ کرعید مناتے ہیں۔New moon (نے جاند) کو دیکھ کر نہیں مناتے۔تو بیا یک سائنسی مغالطہ ہے جو ہمارے کھے پڑھے حضرات کولگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: جی سائنس دانوں نے کہہ دیا ہے کداب Birth of new moon (نے ماند کی پیدائش) ہو چکی ہے۔ لہذا نظر آجائے تو بھی عید پڑھو اور نظر نہ آئے تو بھی عید پڑھو۔ او خدا کے بندو! سمجھنے کی کوشش کرو کہ سائنس دان . Birth of new moon کس کو کہدر ہے ہیں؟ جب جاند بالکل نظر آتا بند ہو جائے مجمی بھی جاند کی پیدائش کے بیس تھنٹے ہوتے ہیں۔اور بھی بھی بارہ چودہ تھنٹے بھی ہوتے ہیں۔اس دوران بیرجانس بھی ہوتا ہے کہ جا ندنظر آجائے اور بیرجانس بھی ہوتا ہے کہ نظرنہ آئے۔الیم صورت میں سائنس دان پھنس جاتے ہیں۔

ایک مرتبدالی ہی صورت حال تھی اور قدرتا میں اس وقت امریکہ میں تھا۔ ہمیں تو وہاں ایک ایک منٹ میں تین تین کالیں آرہی ہوتی ہیں کہ حضرت! بتا کیں کہ جاند نظر آئے گا کہ نہیں ، اگر جاند نظر آئے گا کہ نہیں ، اگر جاند نظر آئے گیا تو ہم روز ہ رکھیں گے اور نظر نہ آیا تو ہم روز ہ نہیں رکھیں مے۔ ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم جاند دیکھنے کی کوشش کررہے ہیں۔ آب

بھی کوشش جاری رکھیں ، تا کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ہم Space میں۔ Museum (خلائی عجائب گھر) سے بھی معلومات لیتے ہیں۔

واشکتن میں بہت سارے عجائب گھر ہیں۔ انہیں smithsonion series میں ۔ دنیا ان کو د کھنے کے لیے جاتی ہے۔ ان میں سے ایک of museums کھائی عجائب گھر) بھی ہے۔ وہاں ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ Space Museum (خلائی عجائب گھر) بھی ہے۔ وہاں ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں خلاکے اندر چوہیں گھنٹوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔

میں نے وہاں سے پیس میوزیم میں فون کیا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے بند ہے سے میں نے خود بات کی ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں امریکہ میں فلاں جگہ پر ہوں ، کیا اس وقت جھے Crest (ہلال) نظر آسکتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نظر آنے کے چانسز ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ۔ میں نے کہا: کیا مطلب؟ اس نے جھے ایک موثی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ۔ میں نے کہا: کیا مطلب؟ اس کا وہ مدار ایک موثی سی بات سمجھائی کہ چاندا ہے جس مدار کے اندر چل رہا ہے اس کا وہ مدار ایک لائن کی طرح نہیں ، بلکہ یوں سمجھیں کہ پانچ سو کلومیٹر موٹا ٹائر ہے اور اس کے اندر چاند کہیں سے بھی گزرسکتا ہے اور دور سے بھی گزرسکتا ہے۔ دوسر سے نفظوں میں اس کو یوں سمجھیں کہ کو وہ مدار کسی دھاگے کی طرح نہیں سے بلکہ وہ مدار کئی کلومیٹر موٹا ہے۔ اس میں چاند بالکل دائر سے کی شکل میں نہیں خیل رہا، لہذا قریب سے بھی گزرسکتا ہے اور دور سے بھی گزرسکتا ہے۔ اس لیے کہ سیار ہا، لہذا قریب سے بھی گزرسکتا ہے اور دور سے بھی گزرسکتا ہے۔ اس لیے کہ

..... چا ند کے اپنے اندر زلز لے بھی آتے ہیں ،

..... چاند کے اپنے اندر کئی پراسیس ہور ہے ہوتے ہیں ،

..... یوں مجھیں کہ ایٹم بم چل رہے ہوتے ہیں۔

لبندا جا ند کی پوزیش مختلف ہوتی رہتی ہے۔ چنا نچہ ہم یقین سے نہیں کہ سکتے کہ

جا ندنظر آئے گایانہیں آئے گا۔

ان کی ایک Naval Observatory (بحرید کا تحقیقاتی ادارہ) ہے۔ بحرید والوں کو چاند کی گردش کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ چاند کی چودہ تاریخ High Tide ہوتا ہے۔ کیونکہ چاند کی چودہ تاریخ کا اللہ المام ادہ ہوتا ہے۔ کیام ادہ ہوتا کہ اللہ تاریخ کو سمندر کے اندر بہت ہی زیادہ مدو جزر ہوتی ہے۔ اس لیے جہاز رانوں کو پتا ہوتا چاہیے کہ المام کب ہوگی اور Low Tide کب ہوگی۔ لہذا وہ چاند کی گردش کے بارے میں معلومات لیتے رہتے ہیں۔ لہذا آج دنیا کہتی ہے کہ

We trace each inch of the trajectory of moon.

وہ کہنے گئی: دیکھیں! ہم جب جاند کی Trajectory (راستے) کو ماسپتے ہیں تو ارے پاس بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمارے پاس ایک Mathematical مارے پاس بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمارے پاس ایک Mathematical Mathematical کہتے ہیں۔ وہ ایکوایشز ہیں۔ وہ simulatro (حسابی مساوات) کتی ہیں؟ وہ 10000 ایکوایشز ہیں ان کو ہم کیلکو لیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جاند کہاں ہوگا۔ لیکن اس میں بحولوگ کیلکو لیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جاند کہاں ہوگا۔ لیکن اس میں جولوگ کیلکو لیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جین کہ کھو Constants حرم مقدار یں) پر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھی Mathematics (ریاضی) پر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھی مقدار یں) ہوتی ہیں اور کھی کا متغیر مقدار یں) ہوتی ہیں اور کھی کا متغیر مقدار یں ہیں اور کسی اور کھی کہا کہ ان ایکوایشنز میں چھے ہزار متغیر مقدار یں ہیں اور کسی اور کسی کی کہا کہ ان ایکوایشنز میں چھے ہزار متغیر مقدار یں ہیں اور کسی کم خواند کی لوکشن میں فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ کہنے گئی جب جاند کی کو تین کہ سکتا ہے کہ جانداس وقت فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ کہنے گئی جب جاند کی کون گارٹی سے کہ سکتا ہے کہ جانداس وقت سے نہیں کہہ سکتے ، باوجوداس کے کہ ہم جاند پر بہنچ کے ہیں۔ لہذا ہم سوفیصد یقین سے نہیں کہہ سکتے ، باوجوداس کے کہ ہم جاند پر بہنچ کے ہیں۔ لہذا ہم سوفیصد یقین سے نہیں کہہ سکتے ، باوجوداس کے کہ ہم جاند پر بہنچ کے ہیں۔ لہذا ہم سوفیصد یقین سے نہیں کہ سکتے ، باوجوداس کے کہ ہم جاند پر بہنچ کے ہیں۔ لہذا ہی فیصلہ کرسکتا ہے۔

میں نے کہا: قربان جاؤں اپنے آتا ما اللہ کے سنت پر، جولوگ سائنس دان بن کرچاند پر پہنچ بچے ہیں وہ بھی تسلیم کررہے ہیں کہ چھے ہزار متغیر مقداروں میں ہے کسی ایک میں بھی فرق آجائے تو چاند کی لوکیشن میں فرق پڑسکتا ہے۔ لہذا ہم ایکوایشنز پر اعتاد نہیں کر سکتے۔ اگر فیصلہ کرنا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ظاہر میں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ظاہر میں دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چودہ سوسال پہلے بتادیا تھا کہ۔ میں دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چودہ سوسال پہلے بتادیا تھا کہ۔

''تم جب چاندکودیکھوتوروز ہ رکھواور جب چاندکودیکھوتو افطار کرو۔'' معلوم ہوا کہاتی ریسرچ کے باوجود: ''کھوتی مزتز کے بوہڑ ہیٹھ'' جب بحریہ والوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں کہہ سکتے ، یہ تو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا تو میں نے کہا کہ پھر میرے آقا مڑھ آئی ہا گی بات تھی ہوئی۔ پتا چلا کہ ہم سائنس میں جتنا بھی آھے چلے جا کیں۔ بالآخر میرے آقا اور میرے قروار مڑھ آئی ہی ہی باتیں تھی اور کمی ہوں گی اور ہمیں بالآخر ہوں گھٹے ٹیکئے ہوں گے اور ان چیزوں کو قبول کرنا ہو گا۔

عزیز نوجوانو! اگر ہم سائنس پڑھنے والے ہیں تو ہمیں چاہے کہ ہم سنت پرسائنس کے نقطہ نظر کے مطابق بھی سوچ بچار کیا کریں اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے فائدے ہم لوگوں کے سامنے کھولیس تا کہ سنت کو چھوڑ کرزندگی گزار نے والے ذوق اور شوق سے سنیں اپنائیں۔وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کا آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔اس نقصان پانے والی انسانیت کا فائدہ سوچے اور اس کوسنت کے راستے پرلگانے کی کوشش کیجے۔جوآ دمی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کوسائنس کی روشی نہیں ہی کا شاکہ ہیں ،اس کو دنیا تو فائدہ نہیں پہنچاسکی ،گرمیر ہے جو اس کو سنت کی مبارک سنتوں نے اسے بھی فائدہ پہنچادیا۔اگروہ پہاڑ کی چوٹی پر رہ کرسنت بڑمل کر رہا ہے، گویا اس کو وہاں بھی فائدہ اللہ ہاہے۔ محسنِ انسانیت کے طریقوں میں پرمل کر رہا ہے والی ہیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب میں انسانیت کے لیے فائدے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب میں اندے ہی پال بھی سرخرو ہوجا کمیں اور دنیا کے فائدے بھی پال بھی سرخرو ہوجا کمیں اور دنیا کے فائدے بھی پال بھی سرخرو ہوجا کمیں اور دنیا کے فائدے بھی پال بھی سرخرو ہوجا کمیں اور دنیا کے فائدے بھی پال بھی سرخرو ہوجا کمیں اور دنیا کے فائدے بھی پال بھی سرخرو ہوجا کمیں اور دنیا کے فائدے بھی۔

### نمازوں کی رکعتیں اور سائنسی توجیہات:

جب آ دمی رات کوسوتا ہے تو اس کی نبض کی رفتار بھی کم ہوجاتی ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم میں شوگر لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر بھی کچھ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر شوگر والوں کو کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر آپ اپنا شوگر لیول چیک کریں کہ کتنا ڈاؤن ہو چکا ہے۔ جب صبح کے وقت اس کا کولیسٹرول لیول ہی ڈاؤن تھا اور شوگر لیول بھی ڈاؤن تھا تو اس ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آ دمی کوا پیسر سائز کرنے کا تھم دیا۔ جس کو فجر کی نماز کہتے ہیں۔ اس نماز کی رکعتیں کتنی بنائی سائز کرنے کا تھم دیا۔ جس کو فجر کی نماز کہتے ہیں۔ اس نماز کی رکعتیں کتنی بنائی زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جب دن ہوا تو اب ہم نے ناشتہ بھی کرلیا، پھردو پہر کے وقت ماشاء اللہ تکا کے دو پہر کا کھانا بھی کھایا۔ جب وہ دو پہر کے کھانے کے بعد شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول اوپر چلا گیا تو رب کریم نے ظہر کی کھانے کے بعد شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول اوپر چلا گیا تو رب کریم نے ظہر کی کہتیں بنادیں؟ بارہ رکعتوں سے تیرا کا م نہیں ہے گا۔ تو نے ٹکا کے کھایا ہے، اوپر سے فاشا کا جام بھی چڑھایا، پھر آئس کریم کا کہیں تو ہارا کہ ہے کہ اب بارہ رکعتیں پڑھو۔ چنا نچہ ہم نے جب بارہ رکعتیں پڑھو لیں تو ہارا لیے تم اب بارہ رکعتیں پڑھو۔ چنا نچہ ہم نے جب بارہ رکعتیں پڑھو لیں تو ہارا کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول اور بھی ڈاؤن ہوگیا۔

عصر کے وقت کے لیے بارہ رکعتوں کی ضرورت نہیں بلکہ چار رکعتوں سے بھی کام بن سکتا ہے۔ باقی چار آ چشنل کہہ دی سکتی ۔ یعنی چارتو فرض ہیں اور باقی چارسنت غیر مؤکدہ ہیں، اگر پڑھ لیس تو اس میں تمہارا فائدہ ہے اور اگر نہیں پڑھو گے تو تمہار ہے مرضی ہے۔ تہہیں ان کوچھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ لہذا عصر کے وقت کی اجازت ہے۔ لہذا عصر کے وقت کی ایک مرسا تربھی تھوڑی کردی گئی۔

اس نماز کے بعد ہم چائے چتے ہیں اور تھور سے بہت کئٹ کھاتے ہیں اسے عصرانہ کہتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز میں سات رکعتیں پڑھنے کا تھم دیا گیا۔اب رکعتیں کیوں بڑھادی گئیں؟اس لیے کہتم نے چائے پی اور انگلش کسک کھائے۔جس کے تہارا کولیسٹرول لیول اتنااونچا ہو گیا کہ اب تمہیں پہلے کی نسبت زیادہ ایکسرسائز

كى ضرورت ہے۔ لہذااب سات ركعتيں برد صنے كا حكم ويا حميا-

مغرب کے بعد ہم نے پھر ڈنرلیا، اس میں دوستوں کو بھی بلایا اور ٹکا کے کھایا۔ البذا پروردگار نے عشاء کی نماز کی سترہ رکعتیں کر دیں ۔۔۔۔۔ کیوں بھی ! دو پہرکا کھانا کھایا توسترہ رکعتیں ۔۔۔۔۔اس لیے کہ دن کھانا کھایا توسترہ رکعتیں ۔۔۔۔۔اس لیے کہ دن کی بارہ رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی ہم نے جا گنا تھااور کام کرنا تھا اور کولیسٹرول لیول اورشوگر لیول کم ہونے کا موقع موجود تھا۔ گراب تو تم نے کھا کے سوجانا ہے للبذا تہمیں اضافی کام کرنا پڑے گا۔ بروردگار نے ہماری صحت کا خیال رکھا۔

رمضان المبارک میں ہم سارا دن روزے کے ساتھ رہتے ہیں اور جب افطاری کا وقت آیا تو ہم نے خوب کھجوری بھی کھا کیں ، اور خوب روح افزا بھی ہیا، خوب کہوری بھی کھا کیں ، اور خوب روح افزا بھی ہیا، خوب کہا یہ بلا پیٹ بھر کر کھائے کے بعد پر درگار نے فرمایا: تم نے بھوکے رہنے کے بعد اب سر نکالی ہے لہذا اب سترہ رکعتوں سے بھی کا منہیں سے گا۔اب ہیں رکعتیں اور بھی پڑھیں گی۔ کیونکہ تمہارا کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول بہت زیادہ ہائی چلا گیا ہے۔اب تمہیں اضافی محنت کرنی پڑھیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک بندہ اپنے گھرسے ہاہر سفر پر چلا۔ جب بندہ سفر پر جاتا ہے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے۔ بھی ادھراور بھی ادھرا کیسر سائز ہوتی رہتی ہے۔ اس ایکسر سائز میں شوگر لیول تو پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے۔ پروردگار جانتے ہیں کہ اس کا شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول ڈاؤن ہے، لہٰذا مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت معاف اور نماز ہاف (آدھی) کردی۔

معلوم ہوا کہ پروردگار نے ہمیں جو بھی تھم دیا اس میں ہم انسانوں کا ہی فائمہ ہے۔ لہذا اگر ہم نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں پڑمل کرتے چلے جا کیں محے تو ہمیں خود بخو دفا کہ ہے ملتے چلے جا کیں گے۔ چا ہے ہمیں پنتہ ہویانہ پنتہ ہو۔ بید نیا تھوکریں کھاتی پھرے گی اور بالآخرر بسرج کر کے جس منزل پر پہنچ گی ، بیوہی جگہ ہوگی جہاں میرے محبوب ملتی تھا کے قد موں کے مبارک نشان ہوں گے۔
میرے محبوب ملتی تھا کے قد موں کے مبارک نشان ہوں گے۔
نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی مرے جرم خانہ خراب کو ترے علمو بندہ نواز میں
بڑے بڑے بڑے سائنس دان ریسرج کرنے کے بعد بالآخر کہاں پہنچیں گے؟ اس جگہ پر جہاں میرے محبوب ملتی تھا کی سنت ہوگی۔ تو کھوتی نے مڑتر کے کہاں پہنچنا ہے؟ اس برخے درخت کے بنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی اس شجرہ طیبہ کا سایہ عطافر ما وے اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں والی زندگی عطافر مادے ، تا کہ ہم دنیا میں بھی مرخرو ہوں۔

وَ الْحِرُ دَعُوالًا آنِ الْمَحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِين







الُحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ٥ فَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا٥ ﴾ وقال الله تعالىٰ فِي مَقَامِ احَرُ وَالرَّبَانِيُّونَ وَالاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء ﴾ ﴿ وَ الرَّبَانِيُّونَ وَ الاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء ﴾ ﴿ وَ الرَّبَانِيُّونَ وَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ احِر وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء ﴾ ﴿ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ احِر وَ كَانُوا عَلَيْهِ مُنْ مَقَامِ احِر وَ كَانُوا مَلَيْهُ مَنْ مَعَلَمُ الْمُوسَلِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ الْكِتَابَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ احِر وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ الْكِتَابَ وَقِيلَ اللهُ مَعَلَمُ الْمُوسَلِيْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ الْكِتَابَ وَمِنَا اللهُ مُعَمَّدٍ وَبَالِكُ وَسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ٥ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَادِكُ وَسَلِّمُ مَلِ عَلَى اللهُمُ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَادِكُ وَسَلِّمُ اللهُمُ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَادِكُ وَسَلِّمُ اللهُ وَالِكُ وَسَلِّمُ

ارشاد بارى تعالى ہے:

كتاب الهي كے محافظ:

رَصَادَ بَاللّٰهِ ﴾ ﴿ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَ الْآخَبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْ ا مِنْ كِتْلِ اللّٰهِ ﴾ دَبَّانِیُّوْنَ ہے مرادُ' رب والے''''اللّٰدوالے'' آخْبَاد حِبر کی جمع ہے، یعنی • معلم والے'' یعنی' علائے کرام اور مشاکخ عظام''ان کا فرضِ منصی کیا ہے؟ ﴿ بِسَسَا استُحفِظُوا مِنْ كِتَبِ اللّهِ ﴾ -انہوں نے اللّدرب العزت كى كمّاب كى حفاظت كرنى السّنْحفِظُوا مِنْ كِتَبِ اللّهِ ﴾ -انہوں نے اللّدرب العزت كى كمّاب كى حفاظت كرنى ہے -انہوں نے قرآن مجيدكى ہر ہرآيت پر ڈیرے ڈالنے ہیں -الفاظ كى بھى حفاظت كرنى ہے \_

جس طُرَح حفاظِ کرام الفاظِ قرآن کے محافظ ہیں اور علمائے کرام معانی ۽ قرآن کے محافظ ہیں ، اس طرح محدثین کرام الفاظِ حدیث کے محافظ ہیں اور فقہائے کرام معانی حدیث کے محافظ ہیں۔

صدیث کہتے ہیں بات کواور فقہ کہتے ہیں بات کی سمجھ کو۔ ﴿ فَمَا لِهُو لَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ "اس قوم كوكيا مواكه بات بى نہيں سمجھتے ؟"

بات کی تمجھانسان کوتعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ بیہ بیچ جوآج شاگر دبن کراستاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں بیکل مسندِ ارشاد پر بیٹھ کر دوسروں کو پڑھار ہے ہوں گے۔

# نیت کی اہمیت:

ہمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔اس لیے آج کی اس محفل میں طلبا ہے کا م کی ابتدا نجی نیت کے ساتھ کریں۔انسان جس راستے پر جاتا ہے اسکے ذرات بھی نظر آتے ہیں اور جس راستے پرنہیں چاتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے ۔نیت کوسیح کرتا یہ عمل کی بنیا دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:

إِنَّكُمَا الْآغُمَالُ بَالنِّيَّاتِ

''اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔''

اکابرینِ امت نے نیت کی اہمت کے بارے میں گراں قدر اقوال ارشاد فرمائے ہیں،مثال کےطور پر:

⊙ سیدناعمرﷺفرمایا کرتے تھے:

#### لَا عَمَلَ لِمَنْ لَلَا نِيَّةً لَهُ ''جس بندے کی کوئی نبیت نہیں اس کاعمل نہیں''

⊙ ..... يحيٰ بن كثير ﷺ فرمايا كرتے تھے:

"نیت کرناسیکھو!اس لیے کہ نبیت کرناعمل ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔"

- ....داؤ د طائی رحمة الله علیه کبار اولیا میں ہے گزرے ہیں۔ وہ امام اعظم ابوحنیفہ
   رحمة الله علیہ کے شاگر دول میں سے تھے۔انہوں نے جومجلس تدوین فقہ بنائی تھی اس
   کے چالیس نمایاں حضرات میں سے تھے۔اس مجلس میں ،
  - ⊙.....امام ابو يوسف رحمة الله عليه جيب كثير الحديث عالم تضه،
  - ⊙ ..... قاسم بن معین اورمحمد بن حسن جیسے ادب اور عربیت کے ماہر تھے،
- ام م زفر رحمة الله عليه جيسے قياس اور استحسان كے بادشاہ تھے،
   اس مجلس میں واؤو طائی رحمة الله عليه جيسے تقویٰ كے پہاڑ بھی تھے۔ بيد واؤو طائی رحمة الله عليه في مايا كرتے تھے:

#### '' حسن نبیت ہر خیر کا مجموعہ ہے۔''

....سفیان توری رحمة الله علیه خود صاحب مذہب فقیه گزرے ہیں۔ یہ امام اعظم رحمة الله علیه سے عمر میں پچھ بڑے تھے گرعلم میں امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ ان کی کتب منگوا کرا ہے پاس رکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ ایک عالم ان سے ملئے آئے تو انہوں نے ان کے سر ہانے کے بیچے پڑی ایک کتاب دیکھی۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمة الله علیه کی کھی ہوئی کتاب ' کتاب الرھن' 'تھی۔ انہوں نے یو چھا: حضرت! آپ بھی یہ کتا ہیں پڑھتے ہیں؟ فرمانے گئے:
 بیں؟ فرمانے گئے:

"میراجی چاہتا ہے کہ امام ابوحنیفہ علا کی سب کتابیں میرے پاس ہوں اور

**EXC** 

میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔''

يه سفيان توري الله فرمايا كرتے تھے:

'' میں اپنی نیت کی گمرانی سب سے زیادہ کرتا ہوں اس لیے کہ ریہ ہروفت او تی برلتی رہتی ہے۔''

یعنی نیت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ نیت کی نگرانی بھی کرتے تھے۔

امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه كے پاس ایک بزرگ آتے تھے۔ ان كوابو ہاشم
 صوفی كہاجا تا تھا۔ آپ فرما يا كرتے تھے:

''اگرابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی دقیق باتوں سے بھی واقف نہ ہو سکتا۔''

الله والوں کی صحبت میں بیٹھ کر پیۃ چلتا ہے کہ ریا کیا ہوتی ہے اور تھیج نیت کیا ہوتی ہے؟

⊙ ..... يوسف بن اسباط رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے:

" نیت کوٹھیک رکھنا بڑے بڑے مل کرنے ہے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ "

□ ....عبدالله ابن مبارک رحمة الله علیه، اما ماعظم رحمة الله علیه کے شاگر دوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں سفیان توری رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کی آرز وہی کرتا رہا کہ میری زندگی کا کوئی ایک سال عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه کی ماندگر رجائے مگر میں تین دن سے زیادہ اس ترتیب پرنہ گزار سکا۔ وہ عبدالله بن مبارک فرمایا کرتے تھے۔
 مبارک فرمایا کرتے تھے۔

'' نیت کے سیح ہونے سے چھوٹے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے بن جایا کرتے ہیں اور نیت کے سیح نہ ہونے سے بڑے کل بھی اللہ کے ہاں بے قیمت بن جایا کرتے ہیں۔''

حصول علم میں نبیت کا پہلو:

طلباکی نیت کیا ہو؟ کیا یمی نیت ہوکہ

⊙ .....ہم عالم بن کرخطیب بنیں گے،

⊙....فقیه بنیں گے،

⊙.....واعظ بنیں گے،

⊙....امام بنیں گے،

نہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کوراضی کرنا چاہتا ہوں، میں بیام کیے کروں، بیٹم مجھے کتابوں سے ملے گا، لہذا میں وہ علم پڑھنے کے لیے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھراللہ تعالی مل کی تو فیق بھی عطافر مادیں گے۔

نيت کي فوقيت ممل پر:

نی علیہ السلام نے دوسری جگہ برفر مایا:

''مومن کی نیت اس کے مل سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے''

اس کی تین وجو ہات ہیں:

سب سے پہلی وجہ میہ ہے کہ مومن جب بھی کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی فورا لکھ دی جاتی ہے۔ اگر چہ بعد میں وہ عمل کرے اور کے نامہ اعمال میں ایک نیکی فورا لکھ دی جاتی ہے۔ اگر چہ بعد میں وہ عمل کرے اور ریا کاری کی وجہ سے اس عمل پر کوئی اجر نہ لیے ۔ یعن عمل پر اجر لیے نہ ملے ، نیت پر اجر فورا مل جاتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ نیت کے اندر دوام ہے، نیت کے اندر طول ہے، عمل کے

اندر نہیں .....وہ کیے؟ .....کہ ایک آ دمی زندگی میں نیکی تو سوسال کرتا ہے،اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی عمر ہی اتنی ہوتی ہے۔ گویا کہ عمل کی ایک مد ہے۔
لیکن اس پر اس کو اجر کیا ملے گا؟ کہ بمیشہ بمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس طرح ایک آ دمی نے گناہ تو کے سوسال ، لیکن بمیشہ بمیشہ جہنے میں رہے گا۔ اب یہ بات سجھ میں نہیں آتی کہ محدود عمل پر ہمیشہ جزا! .....اس کا کیا مطلب ہوا؟ .....علا نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جس نے سوسال نیکی پرگز ارے اس بندے کے دل میں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جس نے سوسال نیکی پرگز ارے اس بندے کے دل میں نیت بیتھی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا،اس وقت تک اللہ رب العزت کی فر ما نبرداری کرتا رہے گا۔ چنا نچہ ای نیت کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمیں مانوں کرتا رہے گا۔ چنا نچہ ای نیت کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمیں مانوں کا ۔ چونکہ اس کی نیت الی تھی اس لیے اس کو ہمیشہ بمیشہ کے لیے جنم کی سزادی جائے گا۔ چونکہ اس کی نیت الی تھی اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنم کی سزادی جائے گی۔ تو عمل محدود ہوتا ہے مگر نیت کے اندر طول ہوتا ہے، اس لیے نیت عمل سے زیادہ گیسے ہوتی ہوتی ہے۔

علانے اس کی ایک تیسری وجہ بھی لکھی ہے۔ وہ یہ کٹمل تو انسان جسم کے کسی بھی عضو سے کرسکتا ہے مگر نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے۔اور دل چونکہ باقی اعضا سے افض ہے اس لیے مومن کی نیت بھی باقی اعمال سے افضل ہوتی ہے۔

### نيټ کې خرابي ،اعمال کې بريادي:

یادر کھیں! جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے اس طرح نیت کی خرابی بھی انسان کے عمل کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہا گرانسان چھٹا تکوں کے حساب سے اپنے عمل پر محنت کرتا ہے تو منوں کے حساب سے اسے اپنی نیت پر محنت کرتا ہے تو منوں کے حساب سے اسے اپنی نیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو پچھ بھی کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط نیت سے ہی کام بن

جائے گا۔ایک آ دمی سفر کی نبیت تو کر لے کہ منزل پر جانا ہے مگر قدم ہی نہ اٹھائے تو وہ منزل پر جانا ہے مگر قدم ہی نہ اٹھائے تو وہ منزل پر ہر گزنہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ اگر انسان محض تمناؤں سے سو ہے کہ مجھے جنت ملے گی توبیا حقوں کی بات ہوگی۔اس لیے کیمل ضروری ہے۔

عملِ صالح كي ضرورت واجميت:

یمی وجہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ترغیب بھی وی گئی ہے۔ چنانچہ ارشا دفر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتُ كَانَت لَهُمْ جَنْتُ الْفُلِحَتُ كَانَت لَهُمْ جَنْتُ الْفُردُوسِ نُزُلاً ﴾ الفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾

ای طرح ایک اور مقام پرارشا دفر مایا،

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا ﴾

نیک اعمال ہی کی وجہ سے بندے کو اللہ رب العزت کے ہاں عزت نصیب ہو گی۔اسی لیے کا فرلوگ قیامت کے دن اعمال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان پھریں مے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَلَو تَوَى إِذِ المُجُومُونَ نَاكِسُوا رُءُ وْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ اگرآپ ديكهاري كى وجه المرآپ ديكهاري كى وجه المرآپ ديكهاري كى وجه المرجماك كورسه بهول محد

اور کیا کہیں ہے؟

رَبَّنَا اَبْصَرْنَا "اے ہارے پروردگار! اب ہمنے وکی لیا"

. فَارْجَعْنَا " " پن بمیس واپس و نیا میں لوٹا و یکئے"

www.besturdubooks.wordpress.com

نَعمَل صَالِحاً إنَّا مُوقِنُون

"اب ہم نیک عمل کریں سے ہمیں پکایفین آگیاہے"

تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ بھی تمنا کریں گے کہا ہے کاش! ہم نے بھی نیک عمل کیے ہوتے۔

قیامت کے دن انسانوں کو بہت حسرت ہوگی۔اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام ''یکومُ الْمحسُرةِ'' (حسرت کا دن) بھی ہے۔ بہت حسرتیں ہوگی کہ کاش! ہم نے بیند کیا ہوتا۔

﴿ يَلْيَتَنِي اتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾
 ﴿ يَلْيَتَنِي اتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾

۞ ..... ﴿ يُؤْيِلُتُنَّى لَمُ أَ تُنْجِذُ فُلَاناً خَلِيلًا ﴾

كاش ميں نے فلال سے دوستى ندلكائى موتى \_

۞ .....﴿ لَقَدُ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَ نِي وَكَانَ الشَّيْطُنُ
 لِلاُنسَان خُذُولًا ﴾

تو فرمایا: اس دن تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسرت اس عالم کوہوگی جس کی باتوں کوئ کرلوگ عمل کریں سے اور جنت میں جارہے ہوں گے اور وہ خودا پنے عمل کی کمزوری کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جارہا ہوگا۔ اس لیے ایک صحابی فرمایا کرتے سے کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم دیکھو سے کہ جاال عبادت گزارہوں گے باوروت کے عما بدکار ہوں گے۔ اس لیے علم پرعمل کرناانتہائی ضروری ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہم بھی

جواعمال ہم کررہے ہیں وہ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کررہے ہیں۔ ہمارا اٹھنے والا ہرقدم یا تو ہمیں جنت کے قریب کررہاہے یا جہنم کے قریب کررہاہے۔اگر شریعت کے مطابق ہے تو جنت کے قریب اور اگر نفسانیت اور شیطانیت کی وجہ سے

ہے تو جہنم کے قریب۔ایک روایت میں آیا ہے کہ علم پڑمل کرنے والا انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے، لہذا انسان اس بات سے الله رب العزت کی پناہ مائے که زبان عالم ہوا ور دل جاہل ہو۔اس لیے ہمارے اکا برفر ماتے تنے کہ دنیا میں ہرکسی کامحبوب ہوتا ہے اور ہمارامحبوب نیک عمل ہے، وہ جہاں ملے گا ہم اسے یا ئیں گے، یعنی کرنے کی كوشش كريں ہے۔ چنانچہ نيك اعمال كى تلاش ميں رہيں ، جتنا كر سكتے ہيں كر ليجي۔ جیسے تا جرکو جہاں بھی پچھ نفع ہووہ اسے جھوڑ تانہیں ۔ای طرت یہ نیک اعمال ہمارے لیے تفع ہیں ،اس لیے ہرون میں انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ نیک عمل کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کر پھر نیک عمل کریں۔ایک شوق اور لگن ہو،اس لگن کے ساتھ انسان نیک اعمال کرنے میں مکن ہو۔ جب سی کے پاس وقت کم ہوتو وہ تیزی ے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر: ایک طالب علم امتحان دے رہاہے اور وقت بہت کم ہے تو وہ تیز تیز لکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کھلاڑی کے پاس وقت کم ہوتو وہ زیادہ ہے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا وقت کم ہے۔اس لیے ہم بھی زیادہ ہے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔اور پیجمی کوشش کریں کہ ہم ایسے اعمال کریں جن برہمیں بہترین اجرمل <del>سک</del>ے۔

رسوخ فی انعلم کی معاون تین چیزیں

جلالین شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ راتخین فی العلم میں شامل ہونے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔

(1).....تقو<u>ي</u>

سب سے پہلی چیز ہے کہ بندے کے اندر تقل ی ہو۔

#### اکتَّقوای فِیْمَا بَیْنَهٔ وَ بَیْنَ اللَّهِ ''تقوٰی وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔''

تقوٰی کچھ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کچھ کام نہ کرنے کا نام تقوٰی ہے۔ تقوٰی ک آسان تعریف میہ ہے کہ'' ہراس ممل کوڑک کردیتا جس کے کزنے سے تعلق باللہ میں فرق آجائے، تقوٰی کہلاتا ہے۔''

#### دل کی گواہی:

تعلق باللہ میں فرق آر ہا ہوتا ہے یا تہیں ، بیدول بنا تا ہے۔اللہ رب العزت نے سینے میں جو بیدول بنایا ہے ، بیدا نہان کوشیح صورت حال بنا تا ہے۔ای لیے کہا گیا کہ اگرتم اپنی حقیت معلوم کرنا چا ہوتو اپنے دل سے گواہی لو، دل وہ گواہ ہے جو بھی رشوت قبول نہیں کرتا ، ہمیشہ بچی گواہی دیتا ہے۔ چنا نچہ ہم جب بھی اپنی اوقات معلوم کرنا چا ہیں ،ہمیں جا ہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر جھا تک کر دیکھیں ، ہمیشہ بچی گواہی ہی آئے گی۔ دنیا میں دل کی عدالت سے بڑی عدالت کوئی نہیں۔ اس لیے ہمار سے مشاکخ فرماتے ہیں کہ بھی بھی اپنے آپ کو خمیر کی عدالت کے کثیر سے میں کھڑا کر کے مشاکخ فرماتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہو؟ اندر سے مسیح گواہی ملے گی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پوچھا کریں کہ کتنے پانی میں ہو؟ اندر سے مسیح گواہی ملے گی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا بی ہوجائے گا۔

#### اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ اَفْتَاكَ الْمُفْتِيُونَ

#### تقوی کی اہمیت:

قرآن مجید میں جتنی تقوی کی اہمیت بتائی گئی ہے، شاید کسی دوسرے ممل کی اتن اہمیت نہیں بتائی گئی۔ایک ایک آیت میں دو دواور تبن تبن مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے!اگر پورے قرآن مجید میں اللہ تعالی صرف ایک مرتبة تقوّی اختیار کرنے کا تھم فرما دیتے تو اس کا اختیار کرنا فرض ہوجاتا۔ گر ہر چند آیت تیوں کے بعد ۔۔۔۔۔ اِنتَّفُو اللّٰه، اِنَّقُو اللّٰه على دو مرتبہ کی فرمایا۔ کوئی آدمی ایک ہی بات کو ایک سانس میں دو مرتبہ و برائے تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللّہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
﴿ لِنَا يَنْهَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

دیکھیں! آیت کے شروع میں بھی اِنتھ وُ اللّٰہ اور آخر میں بھی اِنتھوُ اللّٰہ فور آخر میں بھی اِنتھوُ اللّٰہ فرمایا۔ یہاں تو ایمان والوں سے خطاب کیا اور دوسری جگہ سب انسانوں سے خطاب فرمایا:

﴿ يَاكَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْ النَّاسُ اللَّهُ وَ خَلَقَ مِنْهَا ذَوْ جَهَا وَ اللَّهُ ﴾ مِنْهَا ذَوْ جَهَا وَ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ مِنْهَا ذَوْ جَهَا وَ اللَّهُ ﴾ آيت ايك بى ہے اور اس ميں دومرتبہ تقوی کا حکم دیا۔

### حصول بركت اورتقوي:

تقوی اختیار کرنے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔آج زند گیوں میں جتنی پریشانیاں ہیں ،یہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔

....نه مال میں برکت

.....نة قوت ِ حافظه مين بركت

.....نه عزت میں برکت

.....نەمىخت مىں بركت

برکت ختم ہوتی جارہی ہے۔تقویٰ کے سبب برکت نازل ہوتی ہے اور معصیت کے سبب برکت زائل ہو جاتی ہے۔قرآن عظیم الثان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے

:01

﴿ وَلَوْ اَنَّ اَهُلَ القُراى امَنُوْا وَاتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

''اگران بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسان سے اور زمین سے برکتوں کے درواز ہے کھول دیتے''

اللہ والول کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ راشخین فی العلم ہوتے ہیں۔ ان کے وفت میں برکت آ جاتی ہے۔ وہ تھوڑے وفت میں زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ چندمثالیں من کیجیے:

- ⊙ …حضرت اقدس تھا نوی ﷺ کی 925 کتابیں دارالعلوم دیو بندگی لا بریری ہیں موجود ہیں۔ یہ کتابیں انہوں نے بلا واسطہ لکھیں اور جو کتابیں انہوں نے اپنے شاگر دوں اور خلفا کو ہدایات دے کر لکھوا ئیں ، ان کو بھی ملا کر سب کتابوں کی تعداد 2700 بنتی ہے۔ ہم ابھی تک ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکے۔
- ایک بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی زندگی کے ایام کوان کی کتابوں کے صفحات پرتقسیم کیا گیا تو ہیں صفحے روز انہ کے ہے۔ اب بیس صفحے نئ کتاب کے روز انہ لکھ وینا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ برکت تھی۔
- ابوزر عدر من الله على بحرى بركت تقى ابوزر عدر ممة الله عليه كا ايك شاگر وايك مرتبه رات كو دير سے گھر آيا ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه درس ميں تا خير ہوگئى اس نے كهه ديا كه تير ب استاد كو بى نہيں بچھ آتا ، مجھے كيا آئے گاراس نے غصے ميں آگر كہا: اچھا! اگر مير ب استاد كو ايك لا كھ حديثيں يا دنه ہوں تو تجھے تين طلاق -

جب رات گزرگئی تو ان کے دماغ ذرا ٹھنڈ ہے ہوئے۔ بیوی نے پوچھا: جی! طلاق واقع ہوئی ہے یانہیں؟ کیونکہ مشروط طلاق تھی۔ وہ اپنے استاد کے پاس پہنچ۔ ابوذ رعدر حمۃ اللّٰدعلیہ سے پوچھا: حضرت! بیدواقعہ پیش آیا ہے، کیا ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں؟ حضرت مسکرائے اور فر ہایا: جاؤ! میاں بیوی کی زندگی گزارو، ایک لا کھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کوسورت فاتحہ یا دہوتی ہے۔

### ز مین کی زینت اور تقویی:

یادر کھے! آسان کی زینت ستاروں سے ہے،ز مین کے زینت پر ہیز گاروں سے ہے۔ جیسے ہمیں آسان پرستارے جگ مگ کرتے نظر آتے ہیں ای طرح آسان والوں کوز مین پرمتقی لوگ یوں جھل مل کرتے نظر آتے ہیں۔

#### معاملات اورتقوي:

یہ تقویٰ فقط کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں۔ یہ پوری زندگی پر حاوی ہوتا ہے۔ معاملات میں بھی تقویٰ اختیار کرنا پڑتا ہے۔امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے ۔تقویٰ کو سمجھنا ہوتو ان کی زندگی بہترین مثال ہے۔

ابتدامیں ان کی کیڑے کی دکان تھی۔ ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر کے آرہے ہیں۔ ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر آرہے ہیں۔ کسی نے پوچھا: نعمان! آپ کہاں جارہے ہیں؟ جواب دیا: دکان بند کر کے جارہا ہوں۔ پوچھا: حضرت! آئی جلدی؟ فر مایا: ہاں! آج موسم ابرآلود ہے اور جب آسان پر بادل ہوں اس وقت روشی ٹھیک نہیں ہوتی اور یوں گا کہ کو کیڑے کی جب آسان پر بادل ہوں اس وقت روشی ٹھیک نہیں ہوتی اور یوں گا کہ کو کیڑے کی صحیح کوالٹی کا پیتے نہیں چلنا ، میں نے دکان اس لیے بند کر دی کہ کوئی کم قیمت کیڑے کو بیش قیمت کیڑے اس امت کو تجارت یا تو صدیق آگر مفظی نے بیش قیمت کیڑا ہوں ایک بر مفظی نے سکھائی یا پھراما ماعظم ابوحذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی۔

احتیاط ہی تقویٰ ہے:

آ دمی کو ہر کام میں احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلاً غیر محرم کے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے اور اگر برقع میں ہواور اس پر نظر پڑجائے تو فتویٰ ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا ،اس کا نام تقویٰ ہے۔ لیمن غیرعورت کا چہرہ تو کیا دیکھنا اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھے۔ بیسو ہے کہ بید نیلی ہے ، بیلی ہے ، جو ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔

چنانچ متق لوگ بی اللہ کے ولی بنتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:
﴿ إِن أو لِياءُ هُ إِلَّا المُتَقُونِ ﴾

"اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقی ہوتے ہیں۔"
دوسری جگدارشاد فرمایا:

ُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِينُ ﴾ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِينُ ﴾ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِينُ ﴾ ﴿ \* سُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۲).....تواضع:

طالب علم میں دوسری چیز ایسی ہونی جا ہیے جواس کے اور دوسرے بندوں کے درمیان تعلق رکھتی ہے۔اس کو'' تواضع'' کہتے ہیں۔

فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَينَ النَّاسِ

یعنی جومعاملات اللہ کے بندول کے ساتھ ہوں اس میں طبیعت کے اندر تو اضح ہو۔ تو اضع کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے چھوٹا بن کرر ہنا، تو اضع کہلاتا ہے۔

برُا بِنْ كَاطِرِ لِقِهِ:

نفس چاہتا ہے کہ بڑا بن کررہے۔ یا در کھنا! جو بڑا بنتا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ

چھوٹا بن کررہے۔اللہ تعالیٰ اسے بڑا بنا دیں گے۔جھوٹا بن کے رہنے میں بڑائی ہے۔ ۔

زمین کی طرح جس نے عاجزی و اکساری کی خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانیا آساں ہو کر ہمیں تواضع کا یہ ہت او پرسے طاہے۔ صدیث پاک میں آیا ہے کہ میں تواضع کا یہ ہت او پرسے طاہے۔ صدیث پاک میں آیا ہے کہ من تواضع کے للّٰہ دَفَعَهُ اللّٰهُ مُنْ تَوَاضَعَ لِللّٰهَ دَفَعَهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ تَوَاضَعَ لِللّٰهَ دَفَعَهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ تَوَاضَعَ لِللّٰهَ دَفَعَهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ الْمُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

'' جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی ، اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرمادیتے ہیں۔''

نبی علیہ السلام جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ مٹڑیڈیٹر ٹیک نہیں لگاتے تھے۔آپ مٹڑیڈیٹر فرماتے تھے کہ میں اس طرح بیٹھ کر کھانا کھا تا ہوں جس طرح غلام اینے آقا ﷺ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا تا ہے۔

حضرت عمر ﷺ وعاما نَكَّت تھے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی عَیْنِی صَغِیرًا وَ فِی اَعینِ النَّاسِ تَجِیرًا فَی اَعینِ النَّاسِ تَجِیرًا فَر ا "اے الله! مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے اور مجھے میری اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنادے۔"

لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کروے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ بندہ وعوت الی اللہ کا کام اس وفت تک نہیں کرسکتا جب تک لوگوں کی نظر میں اس کا مقام نہیں ہو گا۔۔۔۔۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں اوراپنے آپ میں ہم بہت بڑے ہوتے ہیں ہروفت یہی بات ذہن میں ہوتی ہے کہ 'آنا خیر مِنّه''

''میں اس ہے اچھا ہوں''

دس پندرہ بندے پڑھانے والے ہوں تو ہرایک کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ مل کررہنے والے ہوں تو الجھ پڑتے ہیں، ہرایک کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ آج لڑائی اس بات کی ہی ہے۔ ہمارے مشاکح ایک عجیب بات فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلبا کو اس طرح رہنا چاہیے کہ ہر طالب علم دوسرے دوستوں کو سمجھے کہ اصحاب کہف کی مانند ہوں، جس طرح اصحاب کہف کے کتے کی مانند ہوں، جس طرح اصحاب کہف کی برکت سے اللہ تعالی نے کتے کے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرمالیا، میرے دوستوں کے میاتھ مغفرت کا وعدہ فرمالیا، میرے دوستوں کے میاتھ مغفرت کا وعدہ فرمالیا، میرے دوستوں کے میاتھ مغفرت کی مانند ہوں، جس طرح دوسروں کو دوستوں کے میاتھ مغفرت کی مانند ہوں، جس طرح دوسروں کو دوستوں کے صدیقے مولا میری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ ہم اس طرح دوسروں کو دوستوں کے صدیقے مولا میری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ ہم اس طرح دوسروں کو دوستوں کے میں؟

ہمارے حضران نے تو ہمیں چھپنا سکھایا ہے، مگر آج لوگ چھپنا پسند کرتے ہیں۔اخبار والوں سے جا کرا لجھتے ہیں کہا لیک کالم کی خبر کیوں لگائی ؟ تین کالم کی ہونی چاہیے تھی۔کیااس طرح عزتیں ملیں گی ؟نہیں، بلکہ جھکنے سے عزتیں ملتی ہیں۔

### فقيرانه شان ميں اسلام کی و کالت:

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ دعوت دی گئی کہ آپ شاہجہان پور میں آیئے اور دینِ اسلام کی دعوت دیجیے۔عیسائیوں نے بھی آنا تھا، ہندوؤں نے بھی آنا تھا، ہندوؤں نے بھی آنا تھا اور وہاں پر ہندوؤں نے بھی آنا تھا اور وہاں پر ہندوؤں نے بھی آنا تھا اور وہاں پر ہزایک نے اپنے دین کی بات کرنی تھی۔اس پر'' مباحثہ شاہجہان پور'' کے نام سے ایک کتا بچہ بھی موجود ہے۔

حضرت نا نوتوی رحمۃ اللّه علیہ چل پڑے۔حضرت نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں ایک دن پہلے ریل گاڑی کے ذریعے پہنچ جاؤں گا۔حضرت اکیلے ہی چلے تھے۔ ابھی حضرت دواشیشن پیچھے تھے تو دل میں خیال آیا کہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ریل گاڑی کے ذریعے آؤں گا،کہیں ایسانہ ہوکہ وہ میرے استقبال کو آجا کیں ،اور میں تو استقبال کے قابل ہی نہیں ہوں۔ چنانچہ خیال آیا کہ ایک اسٹیشن پہلے اتر جاتا ہوں ، آگے پانچ میل کا فاصلہ ہے ، وہ میں پیدل ہی طے کرلوں گا۔

چنانچہ حضرت ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے اور پیدل چل پڑے۔ راستے میں ایک بڑی نہر عبور کرنی پڑگئی۔ اس کا بل نہیں تھا۔ جب نہر عبور کی تو حضرت کا پاجامہ اس میں بھیگ گیا۔ حضرت نے تہبند باندھ لیا اور پاجامہ کو بچھا دیا تا کہ یہ خشک ہوجائے۔ پھر سوچا کہ اس کوسو کھنے میں تو دیر لگے گی اور اس طرح میرا وقت ضائع ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اپنی لاٹھی کندھے پر رکھی اور اس کے پیچھے پاجامہ لاٹکا لیا۔ یہ اسلام کا سفیر اپنی فقیرانہ شان میں جارہا تھا، حضرت اللہ کی یا دمیں مست چلتے رہے۔ حضرت علم کے آفیرانہ شان میں جارہا تھا، حضرت اللہ کی یا دمیں مست چلتے رہے۔ حضرت علم کے آفیاب اور ماہتاب تھے، جبال علم میں سے تھے۔ مگر اس فقیرانہ انداز میں کہنچے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اس شہر میں پہنچ تو ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لے کہنے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اس شہر میں پہنچ تو ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لے کرقیام کرلیا اور سوچا کہ کل میں اپنے وقت پر مجلس کی جگہ پہنچ جاؤں گا۔

ادھر جولوگ انتظار کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ٹرین آپکی ہے اور حضرت ابھی تک نہیں آئے تو وہ جیران ہوئے۔ إدھر دیکھا اُدھر دیکھا گرکہیں نہ ملے۔ ان میں سے جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا: بھی پتا کرو کہ ہوسکتا ہے کہ ٹرین میں نہ آسکے ہوں ، لیٹ ہو گئے ہوں، کسی اور ذریعے سے پہنچے ہوں اور شہر میں کہیں آگئے ہوں۔

انہوں نے شہر کی سرائے سے بتا کیا تو قاسم نام کے کسی بندے کا نام نہ ملا۔
انہوں نے کہا کہ میں خود بیتہ کرتا ہوں۔ جب انہوں نے خود دیکھا تو انہیں ایک جگہ خورشید حسن کا نام لکھا نظر آیا۔ بیہ حضرت کا تاریخی نام تھا۔ حضرت نے اپنے اسی تاریخی نام سے کمرہ بک کروالیا تھا تا کہ کسی کوجلدی پتہ نہ چلے۔ انہوں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ منثی نے کہا کہ بیرایک بہت ہی نازک بدن والے آدمی ہیں۔ حضرت

جسمانی اعتبار سے بہت ہی نرم و نازک سے، لہذا وہ پہچان گئے کہ حضرت یہی ہیں .....ہم لوگ تو شرح کی ما نندہوتے ہیں اور وہ متن کی ما نند سے۔ اِخْتَ ہے۔ یَ بَخْتَ ہِ اِلْحِدَ مِن اَلَٰہِ مِنْ اِلْمِ اَلْمَ اَلْمِ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اللّٰهِ اِلْمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ال

'' چندلفظ پڑھ لیے تھے، مخلوقِ خدا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتاہی نہ چلتا۔''

الله تعالیٰ البی سوچ رکھنے والوں کوعز تنیں اور بلندیاں عطافر ماتے ہیں۔

# دارالعلوم ديوبند كے طلبا كى تواضع:

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سال دارالعلوم دیو بند ہے دورہ مدیث کیا تو دارالعلوم کی انتظامیہ نے طلبا کی دستار بندی کے لیے ایک جلے کا اہتمام کیا۔حضرت اقدس تھانوی کے ارطلبا کو لے کر اپنے استاد حضرت شخ البند کی خدمت میں پیش ہوئے۔ تو شخ البند نے پوچھا: اشرف علی! کیے آئے؟ عرض کیا:حضرت! ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم نے بیسنا ہے کہ دارالعلوم کی انتظامیہ ہماری دستار بندی ہوگی تو ہماری دستار بندی ہوگا تو البند جلال مارادی دستار بندی ہوجائے گی۔لہذا آپ انہیں منع فرمادیں۔ بیس کر شخ البند جلال میں آگے اور فرمانے گئے۔البند اللہ المی البند جلال میں آگے اور فرمانے گئے۔اشرف علی! تم ابھی اپنے اسا تذہ کے سامنے ہوئے ہواس

کسی شاعرنے ایک عجیب شعرکہا ۔

تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو! صراحی سے
کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی
ایک اور شاعر نے اس بات کوایک بجیب انداز سے باندھا ۔
جو اہلِ وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں
صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیانہ
جب تک صراحی کا سرنہ جھکے وہ پیانہ ہیں بھر سکتی ۔ اس طرح اگر ہمارے اندر بھی
تواضع ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی علم کا فیض جاری فرما دیں گے۔

#### <u>(۳)....زيد:</u>

طالب علم کے اندر جو تیسری چیز ہونی چاہیے وہ ہے'' زہد'' فیمّا ہینکہ وَ ہَیْنَ الدُّنیّا ''جو بندے اور دنیا کے درمیان ہے۔''

#### زېدكامطلب:

زہد کا کیا مطلب ہے؟ زہد کا مطلب بینہیں کہ چیزیں کم ہوں ،اس کا مطلب ہے،خواہشات کا کم ہونا۔ورنہ تو قیامت کے دن کچھا یسے لوگ ہوں گے جود نیا میں فقرا ہوں گے اور قیامت کے دن قارون کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔اس لیے کہ ان کے دل کی چاہتیں ہی ایسی ہوں گی۔اور کئی دنیا کے بادشاہ ہوں گے اور قیامت کے دن ان کوفقرا کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔تو دل کی آرز وؤں کے کم ہوجانے کا نام زہد

ہے۔طلبا کواس لفظ کوخوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کی حقیقہ۔ کو دل میں بٹھا نا چاہیے۔

#### قناعت كى فضيلت:

ویکھیے! اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑے کام کے لیے چنا ہے نے ہم آخرت کے طلب گار بنیں، دنیا کی طلب کوچھوڑ دیں۔ دنیا طلبی اور چیز ہے، خدا طلبی اور چیز ہے۔ ہم اطلبی اور چیز ہے۔ ہما ملل میں ہمیں ہے۔ ہم نے خدا طلبی کے راستے کو اپنایا ہے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں ہمیں مجاہدہ بھی آئے تو ہم بخوشی قبول کریں۔ لوگ باتیں کرتے رہیں گے۔ مگرتھوڑی دنیا پر راضی ہو جانا بھی بڑی نعمت ہے۔ حدیث یاک میں آیا ہے:

"جوانسان ونیا میں تھوڑ ہے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑ ہے ملول پر راضی ہو جائے گا۔" قیامت کے دن اس کے تھوڑ ہے مملول پر راضی ہو جائے گا۔" دَ ضِیْدَنَا قِلْسُمَةَ الْحَبَّارِ فِینَا

ہم پراللہ دب العزت کی کتنی رحت ہے کہ اس نے ہمیں علم کے لیے چن لیا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پراحسان نہیں ، بیاللہ رب العزت کا ہم پراحسان ہے۔الحمد ہللہ

منت سنے کہ خدمتِ سلطان ہمی کنی منت از و شناس کہ در خدمت گزارشتن

''اے مخاطب! تو ہا دشاہ پراحسان نہ جتلا کہ تو ہا دشاہ کی خدمت کرتا ہے، ارے! ہا دشاہ کی خدمت کرنے والے تو لا کھوں ہیں یہ با دشاہ کا تجھے پراحسان ہے کہ اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کرلیا ہے۔''

تمام برائیوں کی جڑ:

د نیا کی محبت دل ہے نکال دیجیے کیونکہ بینمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث پاک

میں آتا ہے:

حُبُّ الدُّنيَا رَأسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ "دنيا كى محبت تمام برائيوں كى جڑے۔"

(3)

اگر دل میں ہوں بھی نہ ہواور آرز و ئیں بھی کم ہوں تو پھرعلم کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔اور اگر طالب علم ،علم کی طلب میں سنجیدہ نہ ہوتو اس کے لیے بیٹلم ،علم نافع نہیں بن سکتا۔

علمائے کرام کے رزق کی ترتیب:

یا در کھیں! جومقدر میں لکھا ہے وہ یقیناً مل کے رہنا ہے۔لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگرآ یہ عالم بنیں گےتو کھا کیں گے کہاں ہے؟ ایسا کہنے والے یا تو جاہل ہوتے ہیں یا پھر متجاہل ہوتے ہیں۔ بھئ! عالم بن کرنہیں کھائیں گے تو پھر کب کھائیں گے۔آپ کوئی ایک مثال بیان فر ما دیجیے کہ کوئی حافظ ہویا عالم ہوا وروہ بھوک پیاس کی وجہ ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا ہو۔ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے۔ زیادہ کھا کر مرنے والوں کی مثالیں تو ہم بھی دیتے ہیں۔امامسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کم کھا کے مرنے کی مثال آ ہے نہیں دے سکتے۔البتہ، یہ عاجز اسی جگہ بیٹھے ہوئے آ ہے کو مثال وے سکتا ہے کہ بی ایچ ڈی ڈاکٹر ،ایم بی بی ایس ڈاکٹر ،ایم اے،ایم ایس ی کیے ہوئے کتنے بندے ایسے تھے کہ جن کے حالات ایسے بنے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑتے ہوے مرگئے ۔ تو بتا پئے کہ رزق کس لائن پر زیادہ ملا؟ اس علم کی لائن پرزیادہ ملا۔فرق اتناہوتا ہے کہ آپ کو دفتر سے ملتا ہوا نظر آتا ہے کیکن اللہ کی طرف سے ملتا ہوا نظرنہیں آتا۔ بیعلما و ہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے انبیاء کھایا کرتے تھے۔کیونکہ پیانبیا کرام کے دارث ہیں۔ان کا رزق بھی ای حساب سے ہے۔جیسے تنخواہ ملنے کی ایک روٹین ہوتی ہے، کئی جگہوں پر ہاتھ نے دیتے ہیں اور کئی جگہوں پر بنک کے ذریعے دیتے ہیں ، تر تبیب مختلف ہوتی ہے ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کی جوتر تبیب انبیائے کرام کے لیے بنائی تھی وہی علمائے کرام کے لیے بناوی ۔

# خدا پرسی کوئی اور چیز ہے:

. عزیز طلبا! خواہشات کی رو میں نہیں بہنا، بلکہ خواہشات کو تھام لینا ہے۔ جس نے اپنے نفس کے ساتھ میہ مقابلہ کرلیا، علم کے راستے اس کے لیے کھل گئے۔ اس لیے بایز بد بسطا می فرماتے تھے کہ'' جنت دوقدم ہے''۔ کسی نے پوچھا: حضرت! اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت دوقدم ہے؟ فرمایا:''اے دوست! تیرا پہلا قدم تیر نفس پر آئے گاتو تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا''۔ اگرنفس کی خواہشات کو پورا کریں گئے قالم سے محروم ہوجا کیں گے۔ یا در کھنا!

'' نفس پرستی ،شہوت پرستی ، زر پرستی ، زن پرستی ، بیسب کی سب بت پرستی کی اقسام ہیں ،خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔''

ہم نے خدا پرتی سیکھنی ہے،خواہشات کی پوجانہیں کرنی۔ہم نے اپنے رب کی مرضی پرعمل کرنا ہے۔ بیسب سے مشکل کام ہے۔جس طالب علم نے اپنے نفس کو لگام دے دی،لوہے کالنگوٹ باندھ لیا۔اس کے لیے پھراللہ تعالیٰ علم کے درواز ہے کھول دیتے ہیں۔

اگریہ تین چیزیں ہمارے اندر آجا کیں تو ہمیں رسوخ فی العلم نصیب ہوجائے ا۔

# الچھےمعلم کے دواوصاف:

اب دو باتیں اساتذہ کی خدمت میں ....ادب کے ساتھ ....اچھے معلم کے اندر دوچیزیں ہونا ضروری ہیں۔

# (۱)....اخلاص

پہلی چیز اخلاص ہے۔ پڑھانے کا مقصد اللّٰہ کی رضا ہو۔اخلاص ہو۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو پھرانسان جھگڑوں ،فتنوں میں نہیں پڑتا،سازشوں میں نہیں الجھتا، بلکہ وہ دین کا کام کرتا ہے۔ہمارے حضرات اخلاص کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہتھے۔

# سيدناعلى كرم الله وجهه كا اخلاص:

سیدناعلی کرم اللہ و جہہ ایک کافر کے سینے پر پڑھ گئے۔ چا ہتے تھے کہ تخبر مارکر
اس کا کام تمام کردیں ای لیمے اس کا فرنے آپ کے منہ پرتھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ
گئے۔ اس نے پوچھا: آپ نے مجھے تل کیوں نہ کیا؟ فرمایا: میں تجھے پہلے اللہ کے لیے
قل کرنا چاہتا تھا، جب تم نے تھوک بھینکا تو مجھے غصہ آیا، للہذا اگر اب میں تجھے تل کرتا
تو اس میں میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہوتا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، کیوں کہ میں کوئی
کام اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے غصے کے عالم میں بھی اس بات کا لحاظ
رکھا کہ میرا ہرکام اللہ کے لیے ہو۔ اس کوا خلاص کہتے ہیں۔

#### شيخ الهند 🎥 كااخلاص:

حضرت اقدى تقانوى رحمة الله عليه فراغت كے بعد جب ابتدا ميں كا نپورتشريف كے بعد جب ابتدا ميں كا نپورتشريف كے تو وہاں قريب كے ديہاتوں ميں كچھ اہلِ بدعت بھی تھے۔حضرت نے ایک مرتبہ جلسه ركھوا يا اور اپنے استاذ محترم حضرت شخ الہند ﷺ كو بلوا يا۔ چنا نچ حضرت شخ الہند ﷺ كو بلوا يا۔ چنا نچ حضرت شخ الہند علاق تشريف لائے اور انہوں نے بيان كر تا شروع كر ديا۔الله كى شان كه حضرت اقدى تفانوى علاق جومضمون جا ہے تھے كہ بيديان ہو، وہى شروع ہوگيا۔

عین اس وقت جب مضمون اینے عروج پرتھا اس وقت ایک عالم مولا نالطف الله علی گرهمی ، جو ماکل به بدعت تنے ، اس طرف تھوڑ اسا میلان تھا ، وہ آھئے۔اب ان کو دیکے کرلوگوں نے یہ سوچا کہ اب وقت ہے یہ صفحون بیان ہونے کا۔ جیسے ہی وہ آکر بیٹھے، حضرت شخ البند طالا نے فر مایا، 'و مَاعَلَیناً اللّا البّلَاغ ''اور بیٹھ گئے۔
اب اس طرح ایک دم تقریر بند کر دینا بڑا مجیب سالگا۔ خیر! بعد میں کھانے کے دستر خوان پر ہی مولا نافخر الحسن نے شخ البندرجمۃ اللّٰہ علیہ ہے پوچھا: بھی ! وہ تو وقت تھا بیان کرنے کا ، مولا نا لطف اللّٰد آئے تھے تو آپ نے توایک دم ہی تقریر بند کر دی۔ آپ نے فرمایا: ہاں! مجھے بھی یہی خیال آگیا تھا کہ اب وقت آیا ہے مضامین بیان کرنے کا ، کین میرے دل میں خیال آگیا تھا کہ اب وقت آیا ہے مضامین بیان کرتا کرنے کا ، کین میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں اس کوسنانے کے لیے یہ بیان کرتا ہوں تو یہ اس کے لیے ہوگا اللّٰہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا چنا نچہ میں نے بیان بند کر دیا۔ بیان میں بھی اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ میری ہر بات اللّٰہ کی رضا کے لیے دیا۔ بیان میں بھی اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ میری ہر بات اللّٰہ کی رضا کے لیے دیا۔ اللّٰہ کی رضا کے کیا خیال ہوتا تھا کہ میری ہر بات اللّٰہ کی رضا کے لیے دیا۔ اللّٰہ کی رضا کے دیا۔ بیان میں بھی اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ میری ہر بات اللّٰہ کی رضا کے لیے دیا۔ اللّٰہ کی رضا کے دی

اخلاص کی اہمیت:

اخلاص اتناضروری ہے کہ ﷺ علم کی کمی عمل پوری کرجا تا ہے، ﷺ ……عمل کی کمی اخلاص پوری کرجا تا ہے، گر ﷺ ……اخلاص کی کمی بھی پوری نہیں ہوا کرتی ۔ اسی لیے فرمایا:

﴿ اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ ﴿ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ ﴾

ملاوث والے عمل اللّٰد کو بیند نہیں:

بھئی! ملاوٹ کوتو دنیا بھی پسند نہیں کرتی ۔حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے

فرمايا:

#### مِّن غَشَّ فَلَيسَ مِنَّا ''جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔''

جس طرح لوگ ما دی چیز وں میں ملاوٹ کو پسندنہیں کرتے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی عمل میں ریا کی ملاوٹ کو پسندنہیں فر ماتے۔اگر آپ کو ملاوٹ والی کوئی چیز ملے تو آپ اس کوفوراً رد کر دیتے ہیں۔اللہ رب العزت بھی اس طرح فر ماتے ہیں کہ اگر ملاوٹ والے عمل لاوٹ والے تو ہم بھی ان کور دکر دیں گے۔

### ہیرے اور اخلاص کی قیمت میں فرق:

ایک مرتبہ مجھے کوئی صاحب دعا کروانے کے لیے لے گئے۔ مجھے پوچھنے
گئے: حضرت! آپ نے بھی ہیرے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا: میں اس لائن کا بندہ نہیں
ہوں اور نہ ہی مجھے اتناشوق ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی می ڈبیا نکالی اور اس کو کھول
کر مجھے ہیرے دکھانے لگا اور ساتھ ساتھ بتانے بھی لگا کہ بیا تنے لاکھ کا ہے اور بیہ
اتنے لاکھ کا ہے۔ ہم تو سن س کر حیران ہور ہے تھے۔ ہم نے کہا: بیتو بہت چھوٹے ہیں
اور آپ قیمت زیادہ بتا رہے ہیں۔ کہنے لگے: حضرت! ہیرا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن
قیمت میں بڑا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی کہ قیامت کے دن اخلاص نیت
گی وجہ سے جن لوگوں نے کام کیے ہوں گے ان کے عمل اگر چہ چھوٹے ہوں گے مگر
اللہ کے ہاں ان کی قیمت بڑی موٹی ہوگی۔

#### مفتى محرحسن على كا خلاص:

مفتی محمد حسن طلانے لا ہور میں جامعہ اشر فیہ کی بنیا در کھی ۔ شروع میں وہاں چھوٹی سی معجد تھی اور چھوٹا سا جامعہ تھا۔ ان کے ہاں ایک ایسے عالم تھے جو حضرت

مدنی کی طرف پنجھ میلان رکھتے تھے۔اس طرز پر جلسے اور سیاست .....اوران کا مزاج ذکر والا تھا۔وہ نیک انسان تھے۔انہوں نے سوچا کہ اکٹھار ہے میں آپس میں کہیں کوئی تناز عدنہ کھڑا ہوجائے ،اختلاف رائے نہ بڑھ جائے ،للہٰ داایک سال کمل ہونے پرانہوں نے اسی محلے میں ایک دوسرے جامعہ کی بنیا در کھدی۔

جب انہوں نے نئے جامعہ کی بنیا در کھی تو لوگ بڑے غصے میں آ گئے کہ اگر نیا جامعہ بنانا ہی تھا تو کہیں دور بنا لیتے۔اس جگہ، قریب میں نیا جامعہ کھولنا مناسب تو نہیں۔

اس سلسلے میں مفتی محمد حسن کے ایک صاحبزادے نے ابنا ایک واقعہ مجھے خود
سنایا۔ فرمانے گئے کہ میں کسی کام کے لیے جار ہاتھا تو ایسے ہی میں نے اپنے والد
صاحب سے کہا: اہا تی! آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ابا
تی نے بوچھا: بیٹا! کہاں جارہے ہو؟ میں نے کہا: امی نے کام بھیجا ہے۔ فرمایا: تم وہ
کام کرکے آؤ، پھرمیں آج تمہیں اخلاص کا درس دوں گا۔

جب میں وہ کام کر کے واپس آیا تو بیٹھ گیا اور عرض کیا: ابا جی! بتا کیں۔ تو والد صاحب نے جھے سے پوچھا: یہ بتاؤ کہ اگر تمہار ہے سر پر کسی چیز کا اتنا ہو جھ ہو کہ تم سے اٹھایا نہ جار ہا ہو جتی کہ گردن ٹو شے کے قریب محسوس ہو ہتم انتہائی مشقت کے ساتھ وہ بوجھ ہے کہ جھے اور یہ کہے کہ تم آ دھا بوجھ مجھے دے دو میں اپنی ذمہ داری سے منزل پر پہنچا دوں گا، تو اب بتاؤ کہ وہ تمہارا دوست ہوگا۔ تو ابا جی نے دوست ہوگا یا تمہارا وشمن ہوگا؟ میں نے کہا: حصرت! وہ دوست ہوگا۔ تو ابا جی نے فرمایا: دیکھو میٹا! یہ اتنا بڑا شہرتھا اور اس میں بہا کی دار العلوم تھا اور استے بوے شہرکی مسئولیت کا بوجھ صرف ہمارے سر پر تھا، اب ایک دوسرا مدرسہ بن گیا ہے اور یوں قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا اس کا بوجھ تقسیم ہوگیا، اب ان بوجھ تقسیم کرنے قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا اس کا بوجھ تقسیم ہوگیا، اب ان بوجھ تقسیم کرنے

والوں کو دوست سمجھیں یا دشمن سمجھیں؟ سبحان اللہ! کتنے بڑے مسئلے کو کتنے پیار سے حل · کر دیا۔اس کوا خلاص کہتے ہیں۔

### مولا ناحسين احمد مدني ﷺ كا اخلاص:

خصرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمة الله علیه کوالله تعالیٰ نے ایسا در دعطا فر مایا تھا کہ وہ چاہتے ہے کہ فرنگی یہاں سے دفع ہوجائے اور ہم اپنے دین والی زندگی کوممل میں لاسکیس۔ چنانچہ وہ اس کے لیے بہت متحرک رہتے ہے۔ اور ان کی طبیعت الی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ مہمان کو بڑے پیار سے رکھتے ہے۔ اس کی خوب خدمت بھی کرتے ہے اور اس کو بڑی مجمان آتا تھا اور اس کو بڑی مجمان ہے۔ کی خوب خدمت بھی کرتے ہے اور اس کو بڑی مجمان کو بڑے کے ہے۔

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ الله علیہ کی طبیعت میں اصلاح کا پہلو غالب تھا۔ جو طالب بھی آتے ہے حضرت ان پرختی فر ماتے ہے۔ کیونکہ جب تک ختی نہ ہوتب تک اصلاح نہیں ہوتی .....حضرت مرشد عالم رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ ' دب نہ ہوتو اوب پیدا نہیں ہوتا'۔ اس لیے ختی کرنی پڑتی ہے۔ گرمشائخ کی ختی بھی الله کی رضا اوب پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اپ نفس کے لیے نہیں ہوتی ..... چنا نچہ حضرت اقد س کے لیے نہیں ہوتی ..... چنا نچہ حضرت اقد س کے ایے نہیں ہوتی ۔.... چنا نچہ حضرت اقد س کے ایم الله کی ایم الله کی اتا تھا تو اس جب کوئی آتا تھا تو اس کو بات سمجھائی جاتی تھی اور آگے ہے وہ نہ مانتا تو حضرت اس کا بستر اٹھوا کر باہر نکال دیتے تھے۔ جیسے حضرت مجذوب ہے کوئی بات ہوگئی تھی تو حضرت بھی نے فرمایا کہتم اپنا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ گر وہ طالب صادت تھے۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت نے تھے۔ ای اور جب دروازہ کے باہرتو میں بیٹھ سکتا ہوں۔ چنا نچہ وہ درواز ہے کے سامنے بیٹھ گئے اور جب دروازہ کی باہرتو میں بیٹھ سکتا ہوں۔ چنا نچہ وہ درواز ہے کے سامنے بیٹھ گئے اور جب دروازہ کی ایم ان اور بیٹھے وہ ہیں رہتے تھے۔ ای طرح کی دن گر رکھ کے۔ وہ دہ ہاں سے گئے ہیں دی جیران ہوئے کہ میں گئے۔ وہ دہ ہاں سے گئے نہیں وہاں سے۔ ایک دن حضرت بڑے جیران ہوئے کہ میں گئے۔ وہ دہ ہاں سے گئے نہیں وہاں سے دایک دن حضرت بڑے جیران ہوئے کہ میں

نے اسے بھیج بھی دیا تھا اور بیاتنے دنوں سے دروازے پر ہی ہیٹھا ہے۔حضرت نے اپنے ایک خادم سے کہا: جا کر اس سے پوچھو میہ چاہتا کیا ہے؟ حضرت مجذوب شاعر تھے۔ چنانچدانہوں نے جواب میں ایک شعرلکھ کر بھیجا۔

اُ دھر تو در نہ کھولے گا اِدھر میں در نہ جچھوڑوں گا حکومت اپنی ہے اُدھر تیری اِدھر میری حضرت کو یہ بات اتن پیندآئی کہاسی وقت ان کو بلایا اوران کی غلطی کومعاف کر

وياب

ادھرحضرت مدنی ہے آنے والے مہمانوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آتے ہے۔ ایک آدی حضرت مدنی ہے ہیں آیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھانا بھی کھلایا، پاس بھی بٹھایا، اچھی اچھی یا تیں بھی سنا کیں اور رات کو جب سونے لگا تو حضرت نے اس کے پاؤں بھی و بائے۔ جب اس نے بنفسی کا بیعالم و یکھا تو کہنے لگا: حضرت نے اس کے پاؤں بھی و بائے۔ جب اس نے بنفسی کا بیعالم و یکھا تو کہنے لگا: حضرت ایر ہوا نا دین۔ آپ تو بندوں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں ان کا قربان ہونے کو ول چاہتا ہے اور اگر حضرت تھا نوی کے پاس چلے چا کیں تو وہاں تو قربان ہونے کو ول چاہتا ہے اور اگر حضرت تھا نوی کے پاس چلے چا کیں تو وہاں تو یوں گئی ہوتی ہے۔

دیکھیں! اختلاف دائے ہوتو عام طور پر بندہ تیلی لگا دیتا ہے۔ اسکے دن تعوزی سی بات کی اور اس کو بھڑکا دیا، مرتبیں، یہ ہمارے اکابر کا اظلامی تھا کہ جب اس نے اسی بات کی تو حضرت مدنی نے فوراً کہا: بھٹی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم معاسلے کوہ سمجھے ہی نہیں۔ اس نے پوچھا: حضرت معاملہ کیا ہے؟ فرمایا: دیکھو! جو بڑے سرجن ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر سے پیٹ وغیرہ نکال کرچیراد سے ہیں اور اس کو نچوڑ کر کالے ہیں، اس وقت بند ہے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور جب وہ بندہ کمپوڈر کے پاس آتا ہے تو کمپوڈراس پرمرم لگا کر بیار سے اس کو بند کردیتا ہے، حضرت کی کیفیت پاس آتا ہے تو کمپوڈراس پرمرم لگا کر بیار سے اس کو بند کردیتا ہے، حضرت کی کیفیت

سرجن کی مانند ہے اور میری کیفیت ایک کمپوڈ رکی مانند ہے۔ بیدا خلاص تھا ہمارے اکابر میں۔

### داغی عملوں کے بدلے جنت:

آپ اگر بازار پھل لینے کے لیے جائیں اور آپ کوایک روپے کے بدلے میں کوئی داغی سیب دے دے تو آپ تبول نہیں کریں گے۔کوئی گلا ہواکیلا دے دے تو آپ کہتے ہیں: جی! تو لئے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہم ایک روپے کے بدلے میں مطلح ہوئے پھل کو تو لئے کی بھی اجازت نہیں دیتے، بالکل ای طرح قیامت کے دن اللہ دب العزت اپنی جنتوں کے بدلے میں ریا والے مجلے ہوئے مملوں کومیزان پر تلنے ہی نہیں دیں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

#### ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَزُنًّا ﴾

اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ تم ایک روپے کے بدلے میں داغی کھل کو قبول نہیں کرتے تھے، میں جنتوں کے بدلے میں تنہارے داغی عملوں کو کیسے قبول کروں۔ آپ کی دنیا کو کالٹی کنٹرول سنٹرز) بناتی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں اس لیے مجھے چیز کی کوالٹی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بھی جنتیں دینی ہیں ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی عملوں کی کوالٹی چاہیے۔

#### خسارے کا سودا:

یادر کھے! یہ جو دنیا تعربینس کرتی ہے ، اکرام کرتی ہے اور عزت کرتی ہے یہ بندے کے مملوں کا اجر ہوتا ہے جومل رہا ہوتا ہے .....ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہمارے ایک انجینیئر ووست کسی مشکل میں پھنس مجئے تھے، انہیں چیبوں ک ضرورت تھی۔ وہ بے چارے بہت آزردہ تھے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں اور ب

کام کرنا بھی ضروری ہے۔

اسے میں ان کو کیشیر کا فون آیا کہ آپ آکر پینے لے جا کیں۔ وہ فون س کر برخوش ہوئے اورخوش خوش کیشئر کے پاس کہ مجھے میں پچپیں ہزارملیں گے اور میرا کام ہوجائے گا۔ لیکن جب وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے گئے: جی ! بس کیشئر کو خلطی ہوئی۔ واؤ چر تو میرے بی نام کے تھے۔ میرے بی نام کے تھے گران کی اوائیگی ہو چکی تھی اور ان پر مہر لگانا بھول گئے تھے۔ میرے بی نام کے تھے گران کی اوائیگی ہو چکی تھی اور ان پر مہر لگانا بھول گئے تھے۔ جب اس نے تاریخ دیکھی اور ملایا توریکار ڈنے بتایا کہ یہ پہلے پے آف ہو چکے ہیں۔ بلنداس نے کہا ہے کہا ہو جگے ہیں۔

جباس نے یہ بات کی تو فورا میر ہے دہن میں یہ بات آئی کردیکھو! یہ بندہ امید لے کرگیا تھا کہ جھے کیشر سے نقدی مل جائے گی، گر Off (اداشدہ) واؤچ کی وجہ سے اس بندے کے ہاتھ پھے نہ آیا۔ یاد رکھنا! جن عملوں کوہم دنیا کی ناموری کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ سب ہمارے پیڈ آف واؤچ ہیں، قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جا کیں گے تو فرما کیں گے، اے میرے بندے!''فقد فیل ''یہ تو پیڈ آف ہو چکے ہیں، جمہیں و نیا ہیں ہی اس کا اجرال چکا ہے، کی نے تہماری تعریف کر دی تھی، اب ہمارے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ سوچے کہ اس وقت ہماراک تعریف کر کی کی ایم شفتیں ہم دولفظوں کی خاطر اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم اس لیے عمل کرتے گا؟ کیا یہ مشفتیں ہم دولفظوں کی خاطر اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم اس لیے عمل کرتے ورد نیا پھر ہے ہیں کہ کوئی بندہ اجھے الفاظ کہہ دے یا ہمیں اچھا سمجھ لے تو پھر ہم نے بڑے خدارے گا سودا کر لیا۔ کاش! ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کرتے اورد نیا ہے کوئی طمع عہوتی۔ قیامت کے دن ہمیں اس کا اجرالی، پھر پیا چلا کہ اللہ تعالی کے سے کوئی طمع عہوتی۔ قیامت کے دن ہمیں اس کا اجرالی، پھر پیا چلا کہ اللہ تعالی کے باں ان عملوں کی تعنی قدرو قیت ہے!

#### ریا کے باعث ثواب سے محرومی:

# (۲)....اخضاص

معلم کے اندر دوسری صفت ' مرخصاص' کی ہونی چاہے۔ کیونکہ تعلیم و تعلم کا م فقط اخلاص سے ہیں نہیں چاتا۔ آ دمی مخلص تو برنا ہولیکن پلے ہی کچھ نہ ہو، آتا جاتا کچھ نہ ہو، تو طلبا کو کیا فائدہ سے کچھ نہ ہو، تو طلبا کو کیا فائدہ سے کچھ نہ ہو، تو طلبا کو کیا فائدہ سے کھا؟ اس کا اظلاص کس کا م آئے گا؟ چنا نچہ مطالعہ سے کتاب میں تصص حاصل ہوجس کو یہ پڑھانا چا ہتے ہیں۔ آگر نہیں تو اپنے مطالعہ سے یہ چیز حاصل کریں۔ بھی ! جب ایک مضمون ملا ہے تو اس میں کما حقہ محنت سے بھے تاکہ آپ کواس کے پڑھانے میں تصص حاصل ہوجائے۔

ہمارے اکابر علمائے و بوبند میں یہ دونوں نعتیں تھیں۔اخلاص بھی تھا اور اختصاص بھی تھا۔ان کے پاس جومضمون ہوتا تھا اس مضمون میں وہ بادشاہ ہوتے

\_8

#### طلیا کی استعداد بنانے کا طریقہ:

وارالعلوم کی طرف ہے ''شرح تہذیب' پڑھانے کی ملی تھی تو سب سے پہلے طلبا کو ''قال اقول' رسالہ پڑھاتے تھے۔ چر''اییاغو جی' پڑھاتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ استعداد بنانے کے لیے۔اس کے بعداصل کتاب شرح تہذیب پڑھایا کرتے تھے۔اور آج حالت یہ ہے کہ جن کو شرح تہذیب دی جاتی ہے، پور سے سال میں اس کو ہی ختم نہیں کر پاتے۔استعداد مسلم کی ہوتی تھی اور پڑھاتے مرقات تھے، آج پڑھامسلم رہے ہوتے ہیں اور استعداد مرقات کی ہوتی ہوتی جاتے اختصاص کی کی ہے۔وعظ کر کے طلبا کو بھکتا دینا تو آسان کام ہے گریے مل کے ساتھ دیا ختیاں، بلکہ یہ بدویانتی کہلاتی ہے۔

# يشخ الهنداوراخضاص علم:

ایک مرتبه حضرت شخ الهند نے اپنی لا بریری کی کتابوں کو نکلوا کر دھوپ میں رکھا ۔۔۔۔۔ برسات کے موسم میں چیزیں بھیگ جاتی ہیں اور دیمک لگ جاتی ہے۔۔۔۔۔ جب دھوپ میں کتابیں رکھیں تو ایک طالب علم نے کہا: حضرت! ایک کتاب کے پانچ چھ صفح دیمک نے کھا لیے ہیں۔ فرمایا: پھر دوسرا کاغذ ساتھ جوڑ دو۔اس نے دوسرا کاغذ نگا دیا اور پوچھا: حضرت! اب کیا کروں؟ فرمایا: جوعبارت مذف ہوچگ ہے وہ لکھ دو!اس نے کہا: حضرت! جھے تو وہ زبانی یا دہیں ہا اوراصل نے بھی نہیں ہے، میں نے تو یہ کتاب کی سال پہلے پڑھی تھی، اب بھول چکا ہوں، کیے نے کھوں؟ فرمایا: بس بھول گئے؟ کون کی کتاب ہے؟ کہنے لگا: حضرت! میدی۔ کھموں؟ فرمایا: بس بھول گئے؟ کون کی کتاب ہے؟ کہنے لگا: حضرت! میدی۔ الهندرجمۃ الله علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے زبانی چھ صفح کی عبارت اس نیچ کو کتاب پر کھموا الهندرجمۃ الله علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے زبانی چھ صفح کی عبارت اس نیچ کو کتاب پر کھموا الهندرجمۃ الله علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے زبانی چھ صفح کی عبارت اس نیچ کو کتاب پر کھموا الهندرجمۃ الله علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے زبانی چھ صفح کی عبارت اس نیچ کو کتاب پر کھموا

دی۔ان کو بوں اختصاص حاصل تھا۔

مولا ناليجيٰ على اوراختصاصِ علم:

مولانا کیجیٰ طاف نے مسلم کو دوسو مرتبہ تنہیج پر پڑھا۔ ان حضرات کی زندگی ہی کتابوں میں گزری تھی۔ان کو کثر ت ِمطالعہ کا ایبا شوق ہوتا تھا۔ جب تخصص حاصل ہوگا تو پھردیکھیے گا کہ کام کیسے بنرآ ہے؟

مولا نا نورمحمه بونتوى طالع اورا خضاص علم:

حضرت شیخ البند ﷺ کا ایک شاگر دفعا۔ اس کا نام مولانا نورمحمہ پونٹوی علاقے تھا۔
آپ نے شرح ما قاعال پونٹوی دیکھی ہوگی ..... پونٹہ ایک شہر ہے جوملتان سے ستر
پہھٹر میل دور مین سڑک سے تمیں کلومیٹر اندر ہے۔ طلباتمیں کلومیٹر پیدل سفر کر کے سر
پرسامان اٹھا کر ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں تمین سوطلبا
ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ وہاں تا تکہ بھی نہیں جاتا تھا۔ طلبا اپنا سامان سر پر اٹھا
کروہاں جاتے تھے۔

ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں۔طلبا خود پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ جاتے وہیں ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو، یہ کِی بات ہے۔

علامہ شریف کشمیری ملا خیر المداری سے قاسم العلوم آگئے تو ایک طالب علم بھی قاسم العلوم پہنچ گیا۔ ایک استاد نے اس کو دیکھا تو پوچھا: آپ یہاں کیے؟ کہنے لگا: اس لیے کہ شیخ الحدیث صاحب تو اس لیے کہ شیخ الحدیث صاحب تو بخاری شریف پڑھا کیں گے اور تو ابھی مرقات کے درج میں ہے، اس سے تھے کیا فاکدہ ہوگا؟ کہنے لگا: حضرت! جہاں بڑے استاد محنت کرنے والے ہوں وہاں چھوٹوں کوخود بخود محنت کرنی پڑتی ہے۔

الله تعالى في مولانا نورمحد بونؤى رحمة الله عليه كوكيا مقام عطافر مايا تقا؟ مولانا خيرمحد جالندهرى رحمة الله عليه في ايك مرتبه مدرسه كسالانه جليه مين اكابرين كى موجودگى مين مولانا نورمحد بونؤى رحمة الله عليه كي بارے مين كها بشن النحاقة تشريف لائے مين ما النحاقة تشريف لائے مين ما النحاظ بندے كاكسى كو وسمس النحاق "كهنا كوئى معنى ركھتا ہے۔

ان کوعلم میں اتنا کمال حاصل تھا کہ فرمایا کرتے تھے:اگر ساری دنیا ہے شرح جامی صبط کرلی جائے ،مٹا دیا جائے اور کوئی آ دمی نور محمد کے پاس آ کر کہے کہ شرح جامی کی ضرورت ہے تو میں اس متن اور حاشیے کے ساتھ شرح جامی دو بارہ تکھوا سکتا ہوں۔ان کو بیا ختصاص حاصل تھا۔

پھراللہ تعالی نے ان کو دو عظیم شاگر دو ہے۔ عباؤاللہ۔ دونوں کا نام عبداللہ تھا۔
ایک عبداللہ بہلوی ہے۔ ماشاء اللہ وہ شخ طریقت بھی ہے اور مفسر قرآن بھی سے جب حضرت مولا نا نور محمد پونٹوی عظیا شجاع آباد میں آئے ہے تھے تو عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے تمام طلبا ہے کہد دیا کرتے ہے کہ ان کی جو تیوں کوکوئی ہاتھ نہ لگائے ، یہ اعزاز میں حاصل کروں گا۔ چنا نچہ جب شخ آئے ہے تو دارالعلوم کے مہتم مولا نا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جوتے خود اٹھایا کرتے ہے۔ دوسرے شاگر دمولا نا عبداللہ درخواتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جوتے خود اٹھایا کرتے ہے۔ دوسرے شاگر دمولا نا عبداللہ درخواتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔

ایسے شاگردوں کے آنے کی وجہ بھی عجیب تھی۔اس کے پیچھے شخ البند ہے کہ وعائمیں تھیں۔ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے شخ البند ہے سے دورہ حدیث کیا۔ دورالِ تعلیم یہ رات کو جھپ کر جس راستے سے حضرت دارالحدیث میں آتے تھے،اپنے عما ہے کے ساتھ اس راستے کی صفائی کیا کرتے تھے۔ایک رات شخ البندر حمۃ اللہ علیہ نے د کھے لیا۔انہوں نے بلاکر پو چھا: نور محمہ! کیا کر ہے ہو؟ عرض کیا: حضرت آپ اس راستے کے حدیث کا درس دینے آتے ہیں، میراجی جا جتا ہے کہ میں اس راستے کو

صاف کروں گر جماڑو کے بجائے میں اپنے تما ہے ہے صاف کرتا ہوں۔ بس بیہ سنتے ہی استاد کے دل میں محبت آئی اور استاد نے دعاد ہے دی۔ ان کی دعا کام آگئی اور الله تعالیٰ نے ان کو تمس النحاق مولانا نور محمد پونٹوی رحمة الله علیہ بنا دیا۔ یوں طلباء اپنے اسا تذہ ہے دعا کیں لیتے ہے۔

# علمي كاموں كىلكن:

#### خدمت اسلام كاجذبه:

ایک مرتبہ اگریزوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ الله علیہ کو گرفتار کرلیا۔
حضرت نے جیل کے اندرایک قیدی کوقرآن مجید پڑھانا شروع کردیا۔ پچھ کر صے بعد
آپ کی آزادی کے نوٹس آمکے۔ جب جیلر نے آکر حضرت کو بتایا کہ آپ کی گرفتاری ختم ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا: میں تو ابھی گھر نہیں جاتا۔ اس نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: میں فلاں قیدی کوقرآن مجید پڑھار ہا ہوں، جب تک کھل نہیں کروں گا گھر نہیں

جاؤں گا۔ یہ تنے ہمارے اسلاف۔ اگراس طرح علم کی خدمت کا جذبہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اخلاص اور اپنے مضامین کے اندر مہارت ہوگی تو پھر دیکھنا طلب تمع کے گر ہ پر دانے کی طرح آئیں گے۔

# لمحه وفكرييه:

عزیز طلبا! آج کے دور میں جب ہر طرف بے راہ روی ہوھ رہی ہے ، عیانی اور فاشی کا دور دورہ ہے ، کیا مشرق اور کیا مغرب! ہر طرف حیاز ندگیوں سے نگلی جارہی ہے۔ ایسے دور میں دین کی محنت کرنا اور دین کے لیے کام کرنا اللہ کے ہاں ہوی قبولیت کا باعث ہے۔ ابس دول میں بیر کھیے کہ جب حفرت ابراہیم مطبق کوآگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا پی چونچ میں ایک دوقطرے پانی لے کر جاتی اور آگ پر گراتی مقی کی پرندے نے اس سے کہا: بی چڑیا! تیرے دوقطرے پانی سے تو یہ آگ نہیں مقی کی پرند کے اس پانی سے آگ نہیں بھی جھی کی ۔ وہ چڑیا کہنے گئی: یہ تو میں بھی جھی ہوں کہ میری چونچ کے اس پانی سے آگ نہیں نہیں بچھی کے ۔وہ چڑیا کہنے گئی: یہ تو میں بھی جھی ہوں کہ میری چونچ کے اس پانی سے آگ نہیں کہنے گئی ہوں کہ میری چونچ کے اس پانی سے آگ نا ہوں کہنے گئی ۔ مگر میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوئی تو نبھانی ہے نا۔ تو بھی ! گنا ہوں کی بین سے آگ تا مؤتین ہی کے اللہ تعالی کی بین ہوں کہ دیں اور باتی کے لیا اللہ تعالی کی بین ہوں کہ دیں اور باتی کے لیا اللہ تعالی کی رحمت عطافر مادیں گے۔

عزیز طلبا! آج کے دن اپنے دلوں میں عہد کر لیجے کہ ہم گنا ہوں سے بچیں گے۔

ہے گنا ہوں کی آگ جو ہم اپنے جسموں پر روز جلاتے ہیں ،عہد کرلیں کہ ہم نہیں جلائیں
گے۔ کیونکہ یہ معصیت اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ یوں مجھیں کہ شیطان نے ہمیں سو
رسیوں سے با ندھا ہوا ہے ، اب ہم نے ان میں ہے جتنے گناہ چھوڑ دیے اتنی رسیاں
تو ڑ دیں اور جو گناہ نہیں چھوڑے اتنی رسیوں میں ہم ابھی تک جکڑے ہوئے
ہیں۔ ہمارا تج بہ ہے کہ الحمد للہ! مدارس کے اندر رہنے والے طلبا کی زندگی میں بہت

ہوے برے گناہ نہیں ہوتے۔کوئی پچانوے فیصد گناہ جھوڑ چکا ہوتا ہے کوئی چھیانوے فیصداورا یک دوفیصد بیآ کرکام اٹکا ہوتا ہے۔

🖈 ....کسی کی نگاہ قابومیں نہیں ،

🚓 ....کسی کا ول قابو مین نہیں ،

☆ .....کسی کی زبان قابومیں نہیں ،

بس چندایک گناہوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور باتی زندگی شریعت وسنت کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے بھی ان کے دلوں میں شرمندگی کا حساس ہوتا ہے، البتدان کو بھی چھوڑ کراب ﴿ اُدْ حُلُو فِی السِّلْمِ کَا قَلَهُ ﴾ کا مصداق بن جانا چاہے۔ آپ یوں تجھے کہ آپ اٹھانو سے رسیوں کو آڑ چھے ہیں اور صرف دورسیاں باتی ہیں۔ اب ان دورسیوں سے آزادی حاصل کرنا تو بہت آسان ہے۔ یا یوں تجھے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ہم نے سوقد اٹھانے تھے، ان میں ہے ہم نے اٹھانو سے قدم اٹھا لیے، اب صرف دوقدم باتی ہیں، یددوقدم بھی اٹھا لیے، اب صرف دوقدم باتی ہیں، یددوقدم بھی اٹھا لیے تو منزل بر بیٹھ جائے گی۔ اگر کوئی مسافر منزل سے دوقدم پہلے آگر بیٹھ جائے اور منزل برنہ پہنچ یائے تو اس پر کتنا افسوس ہوتا ہے!

حرت ہے اس مسافرِ مضطر کے حال پہ جو تھک کر رہ گیا ہو منزل کے سامنے

ہم بھی منزل کے سامنے ہیں اور ایک دوگنا ہوں کی وجہ سے منزل سے رکے ہوئے ہیں۔اب ان گنا ہوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجیے۔اگر ہمارے لیے عن ہوں کو چھوڑ نامشکل ہے تو ہم اللہ رب العزشت سے دعا تو ما نگ سکتے ہیں روروکر دعا ما نگ سکتے ہیں روروکر دعا ما نگ سکتے ہیں روروکر دعا ما نگیں کہ اللہ! ہمیں گنا ہوں سے بچا لیجے۔ گنا ہوں کی ذات سے ہمیں نکال لیجے۔ گنا ہوں کی ذات سے ہمیں نکال لیجے۔ گنا ہوں کی دارل سے نکال لیجے۔ جب ہم بیدعا ما نگیں سے تو اللہ تعالی رحمت

فرمادیں گے۔

حضرت اقدس تفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے اللہ تعالی فرما کیں گے، میرے بندے! تو نیک کیوں نہ بنا؟ تو وہ کہے گا: اللہ! میں دعا کیں تو ما نگیا تھا کہ تو مجھے نیک کردے، جب نامہ ءا ممال میں دعا موجود ہوگی تو اللہ تعالی اسی کو ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ میں دعا موجود ہوگی تو اللہ تعالی اسی کو ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ فرما کیں گے: ہاں! ہم سے دعا کیں تو ما نگیا تھا کہ اللہ! نیک بنا دے۔ رب کریم ہمارے لیے نیک بنا آسان فرمادے (آمین شم آمین)

وَ اخِرُ دَعُواْنَا آنِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن







# ورع وتقوي

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ!

فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ٥

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ٥ ﴾ (المائد:٣٤)

وقالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ الْحَرُ

﴿ إِنْ اَوْلِيَانُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونِ ٥ ﴾ (الافال:٣٣)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

### ولايت كاحصول كيسے؟

ہر کلمہ گوانسان کے دل میں یہ چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ولی بن جاؤں۔اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، گردل کی تمناضر ورہوتی ہے۔وہ چاہتا ہے کہ بھے ولایت کا مقام مل جائے۔ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو ولایت عامہ کہتے ہیں اور دوسری کو ولایت خاصہ کہتے ہیں۔ولایت کلمہ پڑھ لینے پرآ دمی کونصیب ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید ہیں ارشاد فرماتے ہیں:

> ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ الْمَنُوا ﴾ "الله تعالى ايمان والول كا دوست ہے"

یہ ولایت کا پہلا قدم ہے اور یہ نعمت کلمہ پڑھ لینے پر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ ولایت کا میں ولایت کا نام دیتے ہیں۔ اس ولایت کا نام دیتے ہیں۔ اس ولایت کے حصول کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاوفر ماتے ہیں:

﴿ إِنْ أَوْلِيَاءُ هُ إِلَّا الْمُتَّقُونُ ﴾ (الانفال:٣٣)
"الله كه ولى وبي موتة بين جومتى موتة بين"

آج لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ملنگ بن جائے ، شاید وہ ولی بن جاتا ہے۔ عوام کالانعام یہ سمجھتے ہیں کہ .....آ وھا نگا آ دھا ولی پورا نزگا پورا ولی ..... ہرگز اییانہیں ہے۔ ولایت شریعت وسنت پرعمل کرنے کا دوسرانام ہے۔ گرنفس یہ چاہتا ہے کہ من مرضی بھی کروں اور پھر بھی ولی بن جاؤں۔ دوسرانام ہے۔ گرنفس یہ چاہتا ہے کہ من مرضی بھی کروں اور پھر بھی ولی بن جاؤں۔ ایس خیال است ومحال است وجنوں

ریم مکن نہیں کہ انسان کہائر کا مرتکب بھی ہوا ور پھر اللہ کا ولی بھی ہو۔ دوتی اور ریم اللہ کا ولی بھی ہو۔ دوتی اور رشمنی اکٹھی نہیں ہوتی ۔ یا تو انسان ایک وقت میں دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نافر مانی کرنا، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا، یہ اللہ رب العزت کی نافر مانی کرنا، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا، یہ اللہ رب العزت سے دشمنی ہے۔ اس لیے جو محص یہ جا ہے کہ جھے ولا بت کا منصب مل جائے، اسے جا ہے کہ ذہ شریعت براحتیاط کے ساتھ مل کرے۔

یہ اختیاط کالفظ کیوں استعال کیا؟ .....اس لیے کہ آ دمی جب کسی کام کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو پھروہ اس میں رسکت نہیں لیتا۔ مثال کے طور پر آپ کی حج کی فلائٹ دس بجے ہے، تو آپ گھر میں کہیں گے کہ ہمیں ساڑ ھے نو بجے پہنچ جانا جا ہے۔ کیوں ؟ .....آپ رسک نہیں لینا جا ہے کہ ایسانہ ہو کہ فلائٹ چلی جائے اور میں رہ

جاؤں۔انگریزی میںاے کہتے ہیں:

To be on the safe side.

(مخاطره کرمل کرنا)

گھر میں آپ ہیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے آج علما کو دعوت دی ہے۔ وی ہندے آئی علما کو دعوت دی ہے۔ وی ہندے آئی میں گے نمیں گے نمین کے نمین کے نمین کے نمین کی تعدرہ بندول کا کھانا تیار کر دیں۔ کیونکہ اگر ایک دو بندے اور بھی آ جا کمیں تو شرمندگی نہ ہو۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں آپ مخاطرہ کر ممل کرتے ہیں ، اس کو شریعت کی زبان میں ورع اور تقویٰ کہتے ہیں۔

# ورع كى لغوى تحقيق:

ورع باب حنسر کسے ہے۔اس کے معنی ہیں کبیرہ کے ڈرسے صغیرہ کو چھوڑ دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس منزل پہنہ جانا ہواس کا راستہ پوچھنے کی کیا ضروری ہے۔ اس کو درع کہتے ہیں کہ انسان بوے گناہ وں بیچنے کی خاطر چھوٹے چھوٹے گنا ہوں سے بھی بچے۔

# نیکی کی پیچان:

دین اسلام ، دین فطرت ہے۔اس دین کاسمجھٹا بہت آ سان ہے۔ حتی کہان پڑھ بندہ جس کوہم جاہل کہتے ہیں ، وہ بھی دین سمجھسکتا ہے۔اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فطری سمجھ رکھی ہے۔ چاہے اس کے پاس کتا بی علم نہ ہو۔

نواس بن سمعان ﷺ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نیکی اور بدی کی پیچان بتائی .....اتن آسان اوراتنی خوبصورت .....سبحان اللہ!

ا یک بات تو بیدارشاد فر مائی که'' نیکی ایجھے اخلاق کا دوسرا نام ہے۔'' چنانچہ ہر

بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں۔

- ⊙ ..... ومروں کے ساتھ بھلائی کرنا،
  - ⊙ ....خیرخوای کرنا،
  - ⊙..... ہدردی کرنا،
  - ⊙ .....مصيبت ميں ان کے کام آنا،
    - ⊙....ایارکرنا\_

ایک عام آ دمی بھی سمجھتا ہے کہ بیہ اچھے کام ہیں۔اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بیہ پہچان ہر بندے کو فطری طور پر حاصل ہے۔ابی لیے تو اس کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ چنانچہ آپ جہاں بھی اچھے اخلاق دیکھیں گے سمجھ لیں گے کہ بیہ نیکی کا کام ہے۔

- ⊙ .....دوسرے ہے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی ہے ملنا،
  - ⊙ ....اس کے دکھاورمصیبت کو بانٹ لیٹا،
    - ⊙....اس كوتكليف نه پهنچانا،
- ....اس کی جان ، مال ،عزت ، آبر و کے او پر بری نظر ندر کھنا۔

کون ایبابندہ ہے جو بینہیں جانتا کہ بیا چھے اخلاق ہیں! چنانچہ جہاں آپ کا دل بتائے کہ میں اچھائی کا کام کرر ہاہوں ، وہاں تجھالو کہ میں نیکی کا کام کرر ہاہوں۔ دوسری بات بیار شادفر مائی کہ'' گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہے کہسی کو پتانہ چلے ۔''

کئی مرتبہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ اسے ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں تا کیمکس کو پتانہ چل جائے۔ جب کام کرتے ہوئے دل میں بیہ بات ہو کہ کہیں دوسروں کو پتا نہ چل جائے ،توسمجھ لیس کہ دل میں پچھ کالا ہے۔اس لیے فر مایا کہ اگر آپ کے پاس موقع نہیں کہ آپ کسی عالم سے بوچھ لیں ،تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں۔ جب دل کو دھڑ کتا یا ئیں اور دل چاہے کہ کسی کو پتانہ چلے تو پھر سمجھ لیں کہ بیدگناہ کا کام ہے۔ بیس قدر آسان پہچان ہے! بکریوں کا جرانے والا ،جس کی عمر ویرانے میں گزرجاتی ہے، اس کوعلا کی صحبت میسرنہیں ہوتی ،لیکن نیکی اور بدی کی پہچان اس کو بھی حاصل ہوتی اس کوعلا کی صحبت میسرنہیں ہوتی ،لیکن نیکی اور بدی کی پہچان اس کو بھی حاصل ہوتی

#### تين انمول يا تيس:

حسن بھری طاق فر ماتے تھے کہ ان کو تین باتیں حاصل ہوں ، وہ سمجھ لے کہ جھے دین کی ہر نعمت نصیب ہوگئ ہے۔

پہلی بات .....اییاورع جواس کوحرام ہے روک دے۔ یعنی طبیعت کے اندر الی احتیاط آجائے کہ انسان حرام کا موں سے نیج جائے۔ دل کی کیفیت الی ہو کہوہ اس بات کا فیصلہ کر دے کہ میں نے اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا۔ جب الی کیفیت بن جائے گی تو وہ انسان گنا ہوں سے نیج جائے گا۔

دوسری بات .....اییاد قار جوانیان کو جہالت کے کاموں سے روک دے۔
انیان کے اندرایک وقار ہوتا ہے۔ جواجھے لوگ ہوتے ہیں وہ باوقار زندگی گزارتے
ہیں۔ وہ گھٹیا کام نہیں کرتے۔ وہ بنگی اور نقصان اٹھا لیتے ہیں، گروہ کوئی ایسا کام نہیں
کرتے جو وقار کے منافی ہو۔ بہت سے دنیا دار لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زندگی اتن
دین دارانہ نہیں ہوتی، گروہ باوقار ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر کوئی
حافظ قرآن ہے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ جہالت کی با تیں شروع کر دے تو اس کو
رک جانا چاہیے۔ اس لیے کہ .....فی بحوف ہم شکلام اللّٰ اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے کہ .....فی بحوف ہم شکلام اللّٰ اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے ایک کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے ) یہ بھی ارشاد فر مایا:

مَّا يَنْبَغِيُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ أَنْ يَّجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ ''حافظِ قرآن کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہلوں والی با تیں کرتا پھرے''

تیسیری بات .....ایسا ظلاق جوانسان کودوسرے کی دل آزاری ہے روک دیں۔ یعنی انسان کے اندر اتنی خوش اخلاق ہو کہ وہ کی دوسرے انسان کا دل نہ دکھائے۔ ہروفت وہ اس بات پرنظرر کھے کہ میری وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے اکا ہرا یسے خوش اخلاق تھے کہ یوں لگاتھا کہ جب وہ زمین پر چلتے تھے تو پاؤں آ ہت دکھتے تھے کہ پاؤں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچ۔ ہماری بیرحالت باوں آ ہت درکھیں ایماری ہوائت ہوئے گھراتے بھی نہیں۔ یا درکھیں! یماریوں میں ہے کہ ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہوئے گھراتے بھی نہیں۔ یا درکھیں! یماریوں میں سے بری بیماری دل کی بیماری ہے اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری ہے اور دل کی بیماری ہے۔

مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ، ڈھادے جو پچھ ڈھیندااے پر کسے دا دل نہ ڈھاویں ، رب دلال وچ رہندا اے مجھوٹی مچھوٹی باتوں پردوسروں کادل دکھانا، بیمومن کاشیوہ نہیں ہوتا۔

تدبير، پر هميز اورحسن خلق کی اهميت:

طبرانی نے مجم کبیر میں ابوذ رہ ہے۔ کی ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے تین باتیں ارشادفر مائیں۔

بېلى بات بيارشاوفر ما كى: ·

° تەبىرجىسى كوئى عقل نېيى ' '

تدبیر کہتے ہیں، پانک کرنے کو۔ یعنی ہم جو کام بھی کریں سوچ سجھ کے

کریں۔ بعض انگریزی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پلانگ نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔کیوں نہیں ہے؟ ۔۔۔۔۔اللہ رب العزت کے محبوب ملے آئے ہی کہ تہ ہیں کہ دین اسلام میں پلانگ نہیں ۔ تھند تہ ہیرے بہترکوئی عقل نہیں۔اورہم کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پلانگ نہیں۔ عقمند انسان ہمیشہ تر تیب اور تہ ہیرے کام کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔

دوسرى بات ارشاد فرماكى:

" پر ہیز ہے بہتر کوئی ورع نہیں۔"

جوبنده پر بیز اوراحتیاط کے ساتھ حقوق اللّٰداور حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی خوشیوں بھری زندگی بسر کرتا ہے اورا سے آخرت میں بھی اللّٰدرب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔

پهرتيسري بات ارشادفر ما كی:

"الجھاخلاق ہے بہتر کوئی نسب نہیں۔"

جس انسان کوالٹدرب العزت نے حسنِ خلق عطا فرما دیا، وہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین حسب ونسب عطا کر دیا۔

#### ّ دولفظول میں بات .....

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک لڑے سے سوال ہو چھا: ہتاؤاوین کا خلاصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: ورع ۔ یعنی احتیاط کے ساتھ وین پر مل کرتا۔ پھر آپ نے فوراً دوسرا سوال ہو چھا: دین میں مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا: طمع ۔ یعنی ورع سے بہتر دین کا کوئی اور خلاصہ نہیں اور طمع سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ۔ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر فرمانے گئے کہ میں نے تھے جیسا کوئی عظمند نوجوان نہیں دی۔ دیکھا کرتو نے دولفظوں میں پوری ہات بی سمیٹ دی۔

دين اسلام كانچوژ:

سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فر ما یا کرتے تھے کہ چار با تنیں دینِ اسلام کا نچوڑ ہیں۔

- اورع تمام معاملات کی اصل ہے۔
- € .... توامنع مومن کے لیے باعث عزت ہے۔
- ..... جو مخص خوشحالی میں شکرا دا کرتا ہے تو بیشکرا ہے جنت میں لے جاتا ہے۔
  - ..... جُوفِ میں میں مبرکر تا ہے تو بیصبرا سے جہنم سے بچالیتا ہے۔

آ دمی کے اندر میہ چاروں صفات ہونی چاہمیں ۔ شریعت پر چلنے میں بہت احتیاط کرے، عام حالات میں ایمان والوں کے درمیان تواضع سے زندگی گزارے، خوش حالی میں اللہ کاشکرا داکرے اور تنگ دی میں مبرکرے۔

### تين جران كن باتيس:

یونس بن عبید فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں نمین باتوں نے مجھے جیران کر دیا:

- (۱) .....ان کے ایک دوست محمہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جنہوں نے تعبیر الرؤیا کتاب کھی۔ وہ ایک دن باتوں باتوں میں کہنے گئے کہ 'میں نے بھی دنیا کی خاطر کسی سے حسنہیں کیا۔'' کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر جھے بڑا تعب ہوا کہ اچھا! دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، جود نیا کی خاطر کسی سے حسنہیں کرتے۔
- (۲) .....حسان بن انی سنان ان کے دوست تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ورع بہت آسان ہے۔ پوچھا: وہ کہتے؟ کہنے لگے: اس طرح کر'' جب تیرے دل میں کوئی بات کھنے تو تو اس کو چھوڑ وے ، تو ورع پڑمل کرنے والا بن جائے گا۔' انسان اگر سوچے تو واقعی ہے بات سو فیصد تھیک ہے کہ ہر وقت یہ نظر رہے کہ کون ساکام اللہ کو

راضی کرنے کا باعث بن سکتا ہے اور کون ساکام اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتا ہے۔ بندہ جب ناراض کرنے والا کام کرے گاتو وہ گھبرائے گا اور جاہے گا کہ میں اسے چھیاؤں۔

ہم کئی مرتبہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پہنچہ بہی نہیں چلنے ویتے۔ اس تنم کے سارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو کہا کہ صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دوتو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو ارادہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ہمارے اکا برنیک کام کواس کے کرنے کے بعد چھیاتے تھے اور ہم نے کام کیا نہیں ہوتا، جب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کا بھی اظہار کردیتے ہیں۔ نہیں ہوتا، جب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کا بھی اظہار کردیتے ہیں۔

#### ورع کے درجات:

ہارے اکابرنے لکھاہے کہ ورع کے جارور جات ہیں:

- (۱)....عوام الناس كاورع \_ وه بيه ہے كدانسان حرام كاموں ہے ہيے \_
- (۲).....صالحین کاورع۔وہ یہ ہے کہ انسان مشتبہ (شبہوالے) کاموں سے بچے۔
  - (m)..... متقین کاورع۔وہ یہ ہے کہ حرام کے خوف سے حلال کو بھی چھوڑ دے۔
- (م)....مدیقین کاورع۔وہ یہ ہے کہ ہراس چیز کوچھوڑ دے جواللہ کے لیے نہ ہو۔

### احتیاط ہے عمل کرنے کا مطلب:

اب احتیاط ہے کمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ..... ذرایہ بھی کن کیجے۔
عام طور پر بازار کے اندر جو کھانے بنتے ہیں ،ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا
کہ بنانے والے نے چیزیں صحیح ڈالیس یا نہیں۔ پاکی اور نا پاکی کا خیال رکھا یا نہیں
رکھااور خاص طور پر جو کمٹی پیشنل ریسٹورنٹ بن بچے ہیں ،ان کے بارے میں تو پچھ بھی

نہیں کہہ سکتے کہ وہ اندر کیا ڈالتے ہوں گے! چنا نچہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی
حرام چیز نہ اندر چلی جائے۔ لہذا اگر کوئی بندہ اس نیت سے ایسے ریسٹورنٹ کا کھاتا
چھوڑ دے گا تو یہ دوع کہلائے گا .....احتیاط ہے .....ہم اس چیز پرحرام کا فتو کی بھی
نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ اس میں کیا ڈالا ہوا ہے۔ گراحتیاط اس میں ہیں ہے کہ
ایسی چیزوں کو مت کھا کیں۔ سلوک سکھنے والے لوگ اپنے گھروں میں ایمان والی،
نماز پڑھنے والی عورتوں کے بنے ہوئے پاکیزہ کھانوں پر ہی اکتفا کر لیس تو بہی بہتر
ہے۔ ہاں ،اگر سفر میں ہوں یا کوئی ایسی وجہ ہوتو شریعت عذر قبول کر لیتی ہے۔ پھر بے
شک بازار کی بنی ہوئی چیز کھالیں۔ گرورع یہی ہے کہ بازار کی چیز نہیں کھائی۔

دوسری مثال: انسان بازار میں سے گزرتا ہے۔ وہاں مردبھی ہوتے ہیں عورتیں ہیں ہوتی ہیں۔ وہ نظر بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ نظر اٹھا کرلوگوں کو دیکھے گاتو دونوں اختال موجود ہیں۔ وہ نظر مرد پر بھی پڑسکتی ہے اورعورت پر بھی ....اب حرام سے بیخنے کی نبیت سے جو بندہ اپنی نظر جھکائے ہی رکھے، اوپر نہ اٹھائے، تو یہ ورع پڑمل کرنے والا بندہ ہوگا۔ یعنی عورتوں کے چہروں کوبھی نہ دیکھے۔

### بیداری کی زندگی کیے؟

یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو، اس کے دل میں ورع داخل نہیں ہوسکتا۔ جب انسان فیصلہ کرلے کہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے زندگی گز انی ہے تو پھر اس کے لیے ورع پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ کیونکہ اسے خلاف شرع کام چھوڑنا آسان گے گا۔ یہ بندے کی بیداری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اکثر و بیشتر انسان نیند میں وقت گز ارر ہا ہوتا ہے۔ سیش میں سسہ آرام میں اندگی گزرر ہی ہوتی ہے۔ بیداری کی زندگی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب زندگی کی قدرو قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک انگریز نے کتاب میں ایک عجیب بات لکھی۔ وہ قدرو قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک انگریز نے کتاب میں ایک عجیب بات لکھی۔ وہ

E 38 3 (19) E 38 33

کہتاہے:

"Suddenly I realised that the days coming and going are my life."

''اچانک مجھے احساس ہوا کہ جودن آرہے ہیں اور جارہے ہیں ، یہی میری زندگی ہے''

چٹانچہ بندہ بیسو ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا۔ جبکہ آج ہماری حالت بیہ ہے کہ شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ

..... ماموں کو بھی مناؤ،

..... چيا کو بھی منالو،

..... پھوپھوکوبھی منالو،

....خالەكونجىمى منالو،

.....ہمسائی ٹاراض ہوگئ تھی ، بیوی کہتی ہے کہاہے بھی منالو،

..... ڈرائیور ناراض ہوگیا تھا، بھی ! شادی کا موقع ہےا ہے بھی منالو،

.....گھر میں کام کرنے والی خاد مہ، وہ بھی ناراض ہوگئی ہوتو عورتیں پیغام بھیج دیتی ہیں ۔ کہاس کوبھی منالو یہ

اب آپ سوچیں کہ گھر میں کام کرنے والی عورت کو بھی اس وفت منایا جاتا ہے، گرشادی شرع کے خلاف کر کے اپنے رب کواوراس کے مجبوب کو تاراض کیا جار ہا ہوتا ہے۔۔۔۔۔کیا گھر کی ماسی اورڈرائیور کے برابر بھی مقام نہ دیا!۔۔۔۔۔ یہ بھی تو سوچنے کہ کیا اس طرح شادی کرنے سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے یانہیں ہوں گے۔

افراط وتفريط ہے بچیں:

ورع برعمل كرتے وفت افراط وتفريط سے بچنا جا ہے۔شيطان احتياط سے عمل

کرنے والوں کو کئی مرتبہ اتنا سخت بنا ویتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل بھی دکھا دیتے ہیں۔ امام احمد بن طنبل رحمۃ اللہ عندا یسے بندے کو'' وَدِع مُصطَّلِم '' ( انرهامتورع ) کہتے تھے۔ چنا نچداس بات کا خیال رکھیں۔ میاندروی زیاوہ بہتر ہے۔

تقوى كى لغوى شحقيق:

ورع اورتقوی ملنے جلتے الفاظ ہیں۔معانی کاعتبار سے ان میں تراخل ہے۔
تقوی اصل میں اِتّ قلبی سے اسمِ مصدر ہے۔ گرایک قول یہ بھی ہے کہ تقوی اسم مصدر
ہے اور وقابیاس کا مصدر ہے، چنانچہ یہ وقوی سے بنا ہے۔ پھر واو کوتا سے بدل دیا
تویہ تقوی بن گیا۔ جیسے تواٹ میں یا تنجمہ میں واو کوتا سے بدل دیا۔

تفوی کا مطلب ہے آڑ لینا۔قاضی عباس ملل فرماتے ہیں:

یتقی بخدُوعِ النَّخیلِ (درخت کے سے کی آڑلیا) یعنی اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچالینا ،تقویل کہلاتا ہے۔

ہارے اکا برنے تفویٰ کے بارے میں مختلف اقوال ارشاد فرمائے ہیں ،مثلا:

- ⊙ .....سید نا ابن عمر ﷺ فر ما یا کرتے تھے کہ کوئی بندہ تفویٰ کی حقیقت کو اس وفت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھنگے۔
  - ⊙ .....وہ رہ بھی فرماتے تھے کہ تق وہ ہے جود دسروں کواپنے اسے اعلیٰ سمجھے۔
- التدرب العزت على رحمة التدعلية فرمات تفي كمتقى وه ہے جو ہركام التدرب العزت كى رضا كے ليے كرے۔
- ⊙ .....ابوالحن نوری رحمة الله علیه فر ماتے تھے کہ مقی وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پند کرتا ہو۔
   پند کرے جوابیے لیے پند کرتا ہو۔
- ⊙ ....سید ناعلی ﷺ فرماتے تھے کہ تقی وہ ہے جو گنا ہوں پیداصرار نہ کرے۔ یعنی بار

#### B U 1996 10 DE BESE (187) BESE (1

بارگناہ نہ کرے۔اگر گناہ سرز وہو جائے تو تو بہ کے ذریعے اپنے پرور دگارے معافی ما تک لے۔

#### معاملات میں تقویٰ کا بہلو:

تقوی کا تعلق فقط کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے ساتھ ہے۔
کھانے پینے کا تقوی بہت آسان ہوتا ہے۔ تو معاملات ایسے رکھنا کہ دوسرے بندے
کا دل نہ دکھے اور اس کی حق تلفی نہ ہو۔ معاملات کے اندر تقوی کا خیال رکھنا ، بیشکل
کام ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بیم بی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کھی سے بیروایت کی ہے
کہ سی بندے کا فقط نماز روزہ مت دیکھو، بلکہ اس کے معاملات کودیکھا کرو۔ ہمارے
اکا برا ہے معاملات میں بہت احتیاط برتے تھے۔ مثال کے طور پر:

.....امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی عمر میں کیڑے کی دکان چلاتے تھے۔
ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے گھر آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا: جی آپ نے ابھی
سے دکان بند کر دی ؟ فرمایا: ہاں! آج آسان پر بادل ہیں، روشنی پوری نہیں، اور
جب روشنی پوری نہیں ہوتی تو گا کہ کو کیڑے کی کوالٹی کا صحیح بتانہیں چلتا۔ ہیں نے اس
لیے دکان بند کر دی کہ کوئی گا کہ کم قیمت کیڑے کو میش قیمت کیڑ اسمجھ کر دھو کے میں نہ
سرخ حائے۔

ایک دن جب آپ آئے تو وہ تھان نہ پایا۔ ورکرز سے پوچھا: کیا وہ بک

گیاہ؟ کہے لگا: تی ہاں۔ پھر پوچھا: کیا گا کہ کواس کا عیب بھی بتادیا تھا؟ اس نے کہا: جی ہیں تو بھول ہی گیا۔ فرمانے گیاب میرے لیے اس پیے کا استعبال جائز نہیں ، کیونکہ ایک عیب دار چیز کو وہ ہم سے اچھا سمجھ کر لے گیا ۔۔۔۔۔ایک مومن کی تجارت دیکھیے۔۔۔۔۔ پوچھا: کتنے میں بیچا؟ اس نے بتایا: استے میں بیچا۔ فرمایا: پیسے لاؤ۔ پھر پوچھا: کیسا بندہ تھا؟ اس نے کہا: اتنا قد تھا، ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس طرف کو گما تھا۔

امام اعظم رحمة الله عليه اس كے بیچھے چلے۔اسے ڈھونڈ اتا كہ وہ بند ومل جائے اور میں اسے پیسے واپس کر دوں یا بتا دوں کہ اس میں بیعیب تھا، اگر منظور ہے تو بے شک خریدلو۔ چنانچہ یو چھتے ہو چھتے شہر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں وہ بندہ مل گیا۔ حفرت اسے جاکر ملے اور اس کو جا کر کہا: آپ نے ہماری دکان سے بیے کپڑاخریدا، وہاں پرموجودنو جوان بھول گیا ، اس نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ اس کے اندر عیب ہے۔اس نے میہ بات سی تو بڑا حیران ہوا۔ چنانچہاس نے کہا: جی آپ میرے پیسے والیس کردیں۔اس نے جو پیسے دیے تھے آپ نے وہ واپس کر دیے۔قریب ہی یانی کا ایک جو ہڑتھا،اس نے وہ پیسے لے کراس جو ہڑ میں پھینک دیے۔اب امام صاحب رحمة الله عليه بيدد مكي كرحيران ہو گئے كهاس نے يميے ليے اور جو ہڑ ميں بھينك ديے۔ چنانچەحضرت رحمة الله عليه نے يو چھا: بھئ! تم نے ايبا كيوں كيا؟ اس كى آتھوں ميں آ نسوآ گئے۔وہ کہنے لگا کہ میں بدنیت انسان دھوکہ دینے کے لیے آیا تھااور کھوٹے سکے لے کرآیا تھا،لیکن جب مجھے بیمحسوں ہوا کہ آپ کے اندر تقویٰ اتناہے کہ جھوٹی ی بات بتانے کے لیے آپ نے شہر کے کنارے تک مجھے تلاش کیا، میرے دل نے ملامت کی کہ تو اس کو دھوکہ نہ دے، چنانچہ اب میں آپ کوسیح اور کھرے میسے دیتا ہوں۔

- ہمارے اکابرے حالات زندگی میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب وہ بیٹی کارشتہ کرتے ہے ، اگر بیٹی میں کوئی بری عادت ہوتی تھی تو تو رشتہ ما تکنے دالوں کو اس کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے ہے ۔۔۔۔۔۔ ہماں کو غصہ آتا ہے۔۔۔۔۔ کام میں ست ہے۔۔۔۔۔ اس کو غصہ آتا ہے۔۔۔۔ کام میں ست ہے۔۔۔۔۔ اس کو غصہ آتا ہے۔۔۔۔ کام میں ہوتی ہیں۔وہ بیٹی کی بات کو بھی کھول دیتے ہے تا کہ دوسرے بندے کو دھوکا نہ ہو۔۔
   بندے کو دھوکا نہ ہو۔۔
- ⊙ .....ایک آ دمی گدها نیج ر با تقا-خریدار نے پوچھا: بھی! یہ گدها کیہا ہے؟ اس نے جواب دیا: اگریہ مجھے پہند ہوتا تو کیوں بیچا؟ کیے سید ھےلوگ ہوتے تھے۔ سجان اللہ!
- صسبہ ہارے اکابرتو انٹانوں کی جن تلفی تو کیا، جانوروں کے حقوق میں بھی کی بیشی کرنے سے گھبرایا کرتے تھے۔ چنانچا بودردا ﷺ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے گئے تو چارہ ڈالنے ہوئے فرمانے گئے: دیکھ! میں نے بھی تیری ہمت سے زیادہ تھے پر بو جم نہیں ڈالا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ جھ ٹرانہ کرنا سساللہ اکبر کمیرا سسیداولیا ہوتے تھے۔ بیرہ الوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے ولایت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

### گناه جھوڑنے کی فضیلت:

ورع اورتقوی کامقصودیہ ہے کہ انسان شریعت پر احتیاط ہے عمل کرے اور عناہوں سے بیچے۔ چنانچہ حدیث مبار کہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اِتّی الْمَحَادِ مَ تَکُنْ اَعْبُدُ النّاسِ

'' تو گناہ کرنا چھوڑ وے،سب سے زیا دہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا'' ایک ہوتا ہے دوڑ دوڑ کرنفلیں پڑھنا تنبیج پھیرنا ،نمازیں پڑھنا ،یہ بہت اچھی بات ہے۔اس ہے بھی اچھی بات ہیہ کہ انسان کے وجود سے اللہ کی کوئی نافر مانی نہ ہو۔اس پرزیادہ محنت کرنی چاہیے۔سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ فرمایا کرتی تھیں: ''بہترین عمل جسے لے کرانسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ ''ناہوں کی کمی ہے۔''

اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو گناہ نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ..... اُلْمَدُءَ۔ أَهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عِلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللّ

امام ربانی مجددالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں: ''اس امت میں ایسی پاک ہستیاں بھی گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کوہیں ہیں سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔''

اس کا کیا مطلب؟ .....کہ وہ فرشتے تھے؟ ....نہیں! وہ انسان ہی تھے۔اول تو وہ گناہ کرتے ہی نہیں تھے اور بتقاضائے بشریت کبھی کوئی گناہ سرز دہوجا تا تو فورا تو بہ کرتے تھے۔ چونکہ حدیث مبار کہ میں ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرز دہوجا تا ہے تو نیکی والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے کور و کتا ہے کہ تھہر جاؤ! ممکن ہے کہ بی تو بہ کر لے اور لکھنے کی ضرورت ہی چیش نہ آئے۔وہ اسے ایک پہر تک رو کتا ہے۔ چنا نچہا گر مجھی کوئی گناہ سرز دہوجائے تو انسان فورا ناوم اور شرمندہ ہوجائے، گناہ لکھا ہی نہیں مال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں سال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں سال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں سال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں سال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں سال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں سال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں سال تک گا، کیا ہوگا۔

حسن بھری فرماتے ہیں:

"مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الورَعِ خَيْرٌ مِّنُ الفِ مِثْقَالٍ مِّنَ الصَّوْمِ وَالصَّلُومِ وَالصَّلُومِ

''ایک حصه گناه کا حچھوڑ دینا بہتر ہے اس سے کہانسان ہزار حصے نیکی ،نماز اور روزے کے کریے'' بزرگوں نے کہا:

'' آ دمی پانچ سومرتبہ حج کرے،اس سے بیزیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک گناہ کو اللّٰہ کی رضائے لیے جچھوڑ دے۔''

ہارے اکابرنے فرمایا:

''ایک ذکرتو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ اللہ کرے۔دل میں اللہ اللہ کا ' وصیان رکھے لیکن بہترین ذکر ہے ہے کہ بندے کو گناہ کرنے کے وقت اللہ یا د آ جائے اور وہ گناہ کواللہ کی مرضا کے لیے چھوڑ دے۔''

یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی بندہ اللّٰدرب العزت کی رضا کے لیے
کوئی چیز جھوڑتا ہے تو اللّٰدتعالیٰ ہمیشہ اس کا بہتر نعم البدل عطافر ماتے ہیں۔مثال کے
طور پرایک بندہ غیرمحرم سے نظر ہٹا تا ہے تو حدیث مبار کہ میں ہے کہ اس نظر ہٹانے پر
اللّٰہ اس کوعبادت میں لذت اور ایمان کی حلاوت عطافر مادیتے ہیں۔تو بہتر چیزمل گئ

علوم ومعارف كى بإرش:

9:

جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوعلوم ومعارف عطافر ماتے ہیں۔طلبا متوجہ ہوں کہ اگران کا دل جا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ہے ہمیں اسرار ورموز ملیں ، ہمارے دل میں معارف اتریں ، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہد دیں۔اس کی دلیل قرآن عظیم الثان سے .....اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَاتَّقُوْا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (البقرة:٣٨٣) "اورالله سے ڈرتے رہنا،الله تعالی تهہیں علم عطافر مائے گا'' تو جوانسان ورع اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے براہ راست علم عطا فرماتے ہیں۔اس کوعلم لدنی کہتے ہیں۔

تقويل كى بدولت اجر ميں اضافه:

امام بیہی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے سند الفردوس میں حضرت انس علیہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں:

د کعتان مِنْ رَجُل وَرْعِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَکْعَة مِنْ مُحُلِط وَرْعِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَکْعَة مِنْ مُحُلِط دُمْق آدی کی دور کعتیں مخلط بندے کی ہزار رکعتوں پر بھی فضیلت رکھتی ۔

بں۔''

ښ:

متقی بندے کو دو رکعت پر وہ اجر ملتا ہے جو عام بندے کو ہزار رکعت پر بھی نہیں ملتا۔اورمخلط بندہ وہ ہوتا ہے جو نیک اعمال کے ساتھ گناہوں کو بھی خلط ملط کرنے والا ہو۔

یہ تقویٰ کی برکت ہے کہ اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے

﴿ وَيُعُظِمْ لَهُ أَجُوا ﴾ (الطلاق: ۵) (اوروہ تمہارے اجرکو بہت زیادہ کردےگا) دیکھیں!ایک من مٹی ایک من ہوتی ہے۔ ایک من لو ہا ایک من ہوتا ہے۔ اور

ایک من سونا ایک من ہوتا ہے۔

ا یک من مٹی کی قیمت اور ہوتی ہے اور ایک من لو ہے کی قیمت اور ہوتی ہے اور ایک من لو ہے کی قیمت اور ہوتی ہے اور ایک من سونے کی قیمت اور ہوتی ہے۔ عام آ دمی کے عمل پراگر مٹی اور لو ہے کی قیمت لگا کیس گے تو اللہ تعالیٰ متقی بندے کے اعمال پر سونے کی قیمت لگا دیں گے۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے عملوں کو مٹی کے بھا وُ بھی قبول نہیں فر ما کمیں گے۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ:

'' جو شخص اتنی ورع نہیں رکھتا کہ تنہائی میں نا فر مانی سے بیچے ، وہ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ کواس کے مل کی کوئی پر وانہیں۔''

الله رب العزت سے بینعت مانکیے کہ الله رب العزت ہمیں تنہائی میں گنا ہوں سے بیخے کے لیے اپنا خوف عطافر ما د ہے۔

حاصلِ كلام:

یا در کھیں! اگر اسی طرح ملی جلی زندگی رہی کہ ضربیں پھی گئی رہیں اور گناہ بھی و تے رہے تو پھر ہم نفس کے چنگل میں بھینے رہیں گے۔ پھر ولا بت کا نورول میں آنا ہت مشکل ہوجائے گا۔ اس لیے ول میں بینیت کر لیجے کہ آن کے بعد ہم کوئی ایسا ممل ہیں کریں گے جو ہمارے پروروگار کو ناراض کر دے۔ نیت پرہی ممل کی بنیا دہوتی ہیں کریں گے جو ہمارے پروروگار کو ناراض کر دے۔ نیت پرہی ممل کی بنیا دہوتی ہے۔ دنیا کاسب سے لمباسفرایک قدم اٹھانے سے شروع ہوجا تا ہے۔ آپ بینیت کر بین ولا بت کا سفر شروع ہوجائے گا۔ آپ کی خدمت میں ولا بت حاصل کرنے کا لمریقہ بتلا دیا ہے۔ امام ربانی مجد دالف ٹائی اپنے مکتوبات میں فاری کا ایک شعر کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہیں ہے۔

"اے دوست! میں نے تھے منزل کا بہت بتا دیا، میں نہیں کا ہوسکتا ہے

BC 1541, DBBBBBC 1942 BBBBC 1944 DB

كەللەتغالى ئىچىچە يېنچاد \_\_''

الله اتعالی ہمیں موت ہے پہلے والایت کا نور عطا فر مادے اور قیامت کے دن اپنی محبت کرنے والے عشاق کی قطار میں ہمیں بھی کھڑا فر مادے۔ آمین ٹم آمین

وَ اخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين







# 

# کامیابی کے بانچ اصول

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِ آوُ اُنْفَى وَ هُوَ مُوْمِنْ فَلَنْحُيِيَنَّهُ حِيلُوةً طَيِّبَةً ٥ ﴾ (الخل: ٩٤)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

#### وعدهٔ خداوندی:

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْفَى وَ هُوَ مُوْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُمُ حِيلُوةً طَيِّبَةً ﴾ (الخل: ٩٤)

' جس نے بھی نیک عمل کیے ، مرد ہویا عورت ہو، ایمان والا ہو ، ہم ضرور ہالطہ و راس کو یا کیز ہ زندگی عطا کریں گئے''

اس آیتِ مبارکہ میں ہمارے لیے بڑے سیتے کی بات ہے۔فطری طور پر ہر انسان کا میاب زندگی کے حصول کے لیے، دن رات محنت اورکوشش میں لگا ہواہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بہت ہی واضح لفظوں میں سمجھار ہے ہیں کہ ایمان والا ہو اور مرد ہو یا عورت ہواگروہ نیک عمل کرے تو ہم ضرور بالضرور اسکو پاکیزہ زندگی عطا کردیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ ہماری کا میابی کا مدار ہمارے اعمال پر ہے۔اگر اعمال اچھے ہوں گے تو زندگی کا میاب ہوگی اور اگر اعمال بگڑ جائیں گے تو زندگی ٹاکام ہوگی۔

## زندگی کانچوڑ:

# (۱) علم پرهمل کرنا

ان میں سے سب سے پہلی کوتا ہی رہے کہ ہم اپنے علم پڑمل نہیں کرتے۔ شاید مارے نو جوانوں نے علم پڑمل کو علما کے ساتھ مخصوص کرلیا ہے ، ریہ بہت بردی غلطی ہے۔ ہرانسان کے پاس پھے نہ پھے کم ہوتا ہے اور ہرآ دمی اس بات کا مکلّف ہے کہ وہ اپنے علم بڑمل کر ہے۔ ہمارا یہ بھے لینا کہ علماعلم بڑمل نہیں کرتے ، یہ عذرائگ کی مانند ہے۔ قیامت کے دن ہر بندے سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم برکتنا عمل کیا؟

ہم جوعلم پرعمل نہیں کرتے اس میں فقظ دین ہی کی بات نہیں ، دنیا کے معالمے میں بھی یہی حال ہے چندمثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں:

### علم کے ہوتے ہوئے بے صبری:

ایک بندہ جس نے ڈیل ایم اے کیا ہوتا ہے گویا اس نے د نیاوی اعتبارے اعلیٰ
تعلیم عاصل کی ہوتی ہے۔ وہ اگرگاڑی ڈرائیوکررہا ہے اور سامنے ریلوے پھاٹک بند ہے اور کیچھ گاڑیاں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اب اس کو معلوم ہے کہ جب تک ریل گاڑی نہیں گزر جائے گی اس وقت تک ٹریفک نہیں کھلے گی ۔ لیکن وہ کھڑی گاڑیوں کی لائن چھوڑ کر آنے والی لائن کے او پر آگے جا کرگاڑی کھڑی کرویگا اس کی اعلیٰ تعلیم نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ ۔۔۔۔۔ نہیں کہ اس کو بحضین ہے، اس کو پہتہ ہے، اس کو بہتہ ہے، اس کے بیمی پہتہ ہے کہ جب تک ٹریفک نہیں چلے گی تب تک میری گاڑی بھی آگے نہیں جائے گی ۔۔۔۔ کہ جب بھا نک کھلتا ہے تو اوھر بھی دونوں طرف ہوئے ہیں اور اوھر بھی اب ہاران نج رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو غصے کی ڈیاں ہوتی ہیں اور اوھر بھی اس ہوتے ہیں۔ ہمارے کی ڈگا ہوں ہوتے ہیں۔ ہمارے کی ڈگا ہوں ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا صر بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس لائن میں ایک جگہ کھڑے ہوجا کیں۔ اور بیسوجی لیس کہ جب بھا تک کھلتے پرٹریفک چلے گی تو ہم بھی چل پڑیں گے۔ اب ویکھیے کہ کم پر ایس کہ جب بھا تک کھلتے کو جو جا کیں۔ اور بیسوجی کم پر او جو وہ ہم بھی چل پڑیں گے۔ اب ویکھیے کہ کم پر ایس کے۔ اب ویکھیے کہ کم پر ایس کے۔ اب ویکھیے کہ کم پر ایس کر ور ہے کہ جانے کے باوجو وہ ہم سیکے کو الجمارے ہوتے ہیں!

# علم کے باوجود ڈسپلن میں کمزوری:

فرائیونگ میں تو ہم اتی غلطیاں کرتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں۔ اچھا بھلا ہمجھدار
بندہ (جواپ وفتر میں افسر کہلاتا ہے وہ) بھی ریڈ لائٹ کو کراس کرنا کوئی بری بات
نہیں سمجھتا۔ حالانکہ بیداصول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آدمی خود بھی آسانی میں
رہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے۔ گرکوشش بیہ ہوتی ہے کہ بس ہم
چلتے رہیں۔ سامنے ریڈ لائٹ آجاتی ہے اور اسی طرف کی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے
اور دوسرے کھڑے رہتے ہیں۔ بس ایسے۔ ہی تماشاینا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔
بی تماشیان نہیں ہے۔ ہم ایک چیز کواچھا تو سمجھتے ہیں گراس چیز کواپناتے نہیں
ہیں اور یوں ہم ایپ علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے ۔ تو اس علم کو فقط علما اور طلبا کے ساتھ
بیں اور یوں ہم ایپ علم سے فائدہ نہیں اٹھا تے ۔۔تو اس علم کو فقط علما اور طلبا کے ساتھ
مخصوص کردینا بیشیطان کا بڑا دھوکا ہے۔ ہر بندہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھے کہ میں
اسے علم پرکتاعمل کرتا ہوں؟

### جاننے کے باوجود ہوس بھری نظریں:

کتے نو جوان ہیں جن کو معلوم ہے کہ غیر کی عزت کی طرف نظر اٹھا تا ہری بات ہے اور وہ بھی ہر داشت نہیں کرتے کہ ان کی گھر کی عورتوں کی طرف کوئی بری نظر اٹھائے ۔ لیکن جہاں اپنا معاملہ ہوتا ہے وہاں ٹیلیفون پر با تیں بھی ہورہی ہوتی ہیں، مینج بھی دیے جارہے ہوتے ہیں، گھنٹوں کسی کی خاطر دفت بھی صرف کیا جارہا ہوتا ہے اور پھر اس کو پیتہ بھی ہوتا ہے کہ میں براکام کررہا ہوں ۔ لیکن پھر بھی لگا ہوتا ہے۔ مرد بھی، عورت بھی۔ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ایک بری بات ہے لیکن نفس کی خواہش کے پیچھے ہم اس برائی کے مرتکب ہورہ ہوتے ہیں۔ وہ بی بات جب اپنے خواہش کے پیچھے ہم اس برائی کے مرتکب ہورہ ہوتے ہیں۔ وہ بی بات جب اپنے اور پر آتی ہے تو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن جب دوسروں کی عزت کا مسئلہ ہوتو بری نظر اٹھ

رہی ہوتی ہے،اس کا مطلب میہ ہوا کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔

### مان باپ کی ناقدری:

آج کونسانو جوان ہے کہ جس کو پہنہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے،
فرما نبرداری کرنی چاہیے اور ان کو دنیا کے اندر سکھ پہنچانا چاہیے۔ لیکن کتنے نو جوان
ہیں جو ماں باپ کی بات مانے ہیں؟ ماں باپ اگر کسی بات پررو کتے ٹو گئے ہیں تو وہ
انجی کے فائد ہے کی خاطر ایسا کرتے ہیں، گرآئکھوں پرالیی پٹی بندھی ہوتی ہے کہ وہ
کہتے ہیں کہ بس مجھے تو اپنے دوست کے ساتھ بائیک پرجانا ہے۔ حالانکہ باپ منع کر
ماہوتا ہے، بیٹا! بیا چھا پچنہیں ہے، یہ پڑھتا بھی نہیں، یہ کام بھی نہیں کرتا اور ساراون
فارغ رہتا ہے لہذا اس کے ساتھ تمہاری ووتی اچھی نہیں۔ گر باپ کی بات وہ ایک
کان سے سن کردوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور پھراسی کے ساتھ جارہے ہوتے
ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ا

## يانی کی ناقدری:

س کو پہتیں کہ اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے گریانی کی ٹونٹی کھول دیتے ہیں اور برش کرنا شروع کردیتے ہیں۔اب جو پانی گررہا ہوتا ہے وہ س کھاتے میں جاتا ہے۔ یہ بندہ ویسے انجینئر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے گراللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو ضائع بھی کررہا ہوتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے۔اور ہونا تو یہ چاہیے کہ

Use it, Do not abuse it.

(اے استعال کریں ضائع نہ کریں)

پانی نالی میں جار ہا ہوتا ہے اور ہم اس کی پروا ہی نہیں کرتے۔ ہمیں برش کرتے وفت اتن بھی تو فیق نہیں ہوتی کہ اس کو اس وفت بند کر دیں ۔ بیے کتنی حچوٹی سی بات کے منکائے گئیں کے بھی ہوئی ہے ہوئی ہے گئی ہے گئی ہوئی ہے۔ ہے۔اب آپ اپنے آپ کواس کسوٹی پر ہر وفت تو لنے کی کوشش کریں کہ میں اپ علم پر کتناعمل کرر ہا ہوں؟ اگر ہم دنیا میں اس کا جواب نہیں دے سکتے تو سمبر لیں کہ ہم قیامت کے دن بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔

### جانتے ہوئے بھی جھوٹ:

سس کو پیتہ نہیں کہ سے بولنا احجما ہے اور جموٹ سے ہمیشہ بچنا جا ہیے؟..... آج ن سومیں سے شاید ہی دو جارا بیسے بندے ہوں گے جو بیج بولتے ہوں گے ....الا ماشا الله ..... وگرنداپ تو عاد تا مجموٹ بولتے ہیں۔اوربعض او قات تو مجموٹ کوجموٹ ہی نہیں سمجھتے یعنی ان کوجھوٹ بولنے کی اتنی تو عادت پڑپچکی ہے نا۔ شیطان نے آج کے ز مانے میں گمراہ کرنے کے لیے اس کا ایک خوبصورت نام رکھ دیا ہے۔جھوٹ کا نام اس نے بہاندر کھ دیا ہے۔ کیوں کہ جھوٹ کے لفظ سے تو بندہ ذرامحسوس کرتا ہے کہ میں جرم کررہا ہوں مگر بہانے کے نام سے بیاحساس بھی نہیں ہوتا۔ بیوی کہتی ہے کہ بس میں نے بہانہ کر دیااور بچہ کہتا ہے کہ میں نے بس ابو کے سامنے بہانہ کر دیا۔ ماتحت کہت ہے کہ میں نے افسر کے سامنے بہانہ کر دیا۔ بھئی! بہانہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں تو حجوث ہوتا ہے۔ چنانچہ آج حجموث سے نفرت ختم ہوتی جارہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بندوکسی پرٹرسٹ (اعتاد ) بھی نہیں کرسکتا کہ کیا بچے ہےاور کیا حجوث ہے؟ اس طرح آپس میں ہر چیزمکس اپ ہوئی پڑی ہے۔معاشرہ دیکھوتو مسلمانوں کا ہے گر عمل دیکھوتو بیموٹی موثی با تیں بھی کہیں نظرنہیں آتیں .....الا ماشاءاللہ.....کس کو پیۃ نہیں کہ دوسروں کی خیرخواہی کرنی جا ہیے؟ .....گریہ تو ہر کوئی کیے گا کہ لوگ میرے ساتھ خیرخوا ہی کریں ،خود کتنی خیرخوا ہی کرتے ہیں؟ ....اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری سوچ بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنے علم پڑمل نہیں کررہے۔ ا یک وقت تھا جب مسلمانوں کی سوچ سیجھ اور ہوا کرتی تھی ، جب ہم صیح معنوں میں مسلمان تنے اس وفت کی بات آپ کو سنا دیتے ہیں ۔ کہ ہمارے اندر کتنی خیر خواہی اور احچھائی تقی ۔

#### ايك سبق آموز واقعه:

ایک نوجوان کسب طلال کے لیے کسی دوسرے شہر گیا ، ایک دن چھٹی تھی۔ چنا نچداس نے سوچا کہ آج میں شکار کرتا ہوں لہٰذا وہ پرندوں کا شکار کرنے کے لیے نکلا۔ اللّٰہ کی شان کہ جب اس نے ایک پرندے کی طرف تیر پھینکا تو نشانہ خطا ہوا اور وہ تیرایک کھیلتے ہوئے عیسائی لڑکے کو جاکر لگا۔ جیسے ہی اسے تیرنگا اس کی وہیں ڈیتھ ہوگئی۔

وہ نو جوان بچے کو اٹھانے کے لیے بھا گا۔ استے میں بچے کے والدین بھی آ مجے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اراد تا تو ایسا نہیں کیا ، میں نے تو اپنی طرف سے
پرندے کو تیر مارا تھا، مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ آگے یہ کھیل رہا تھا اور تیراسے لگ گیا۔ اس
بچ کے رشتہ داروں نے اس کے والدین سے یہ کہا ہمیں تو نہیں پنہ کہ اس نے اراد تا
تیر مارا ہے یا غلطی سے لگا ہے۔ چنا نچے انہوں نے بچے کے والدین کو مشورہ ویا کہ اس
پر مقدمہ کر دیا۔ قاضی مسلمان ہے لہذا ہمیں تو تع ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کھل جائے
گی۔ ہمیں انصاف ملے گا، چنا نچے اس نو جوان پر مقدمہ کر دیا گیا۔

جب نو جوان کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے پوچھا: کیا ایبا واقعہ ہوا
ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں ہوا ہے۔ قاضی نے کہا: پھر دو بیں سے کوئی ایک بات اختیار
کر نو ۔ یا تو اس کے ورثاء کو راضی کر لو اور اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر ۔۔۔۔﴿ إِنَّ اللّٰهُ فُسِسَ بِالنَّهُ فُسِسِ ﴾ (جان کے بدلے جان) ۔۔۔۔ کے مصداق تہ ہیں بھائی دی
جائے گی ۔ چنا نچ اس نو جوان نے اس نے کے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی گر

بھیج دیا جائے اورا گلے جمعہ کو جب نماز جمعہ پڑھ کرسز اکیں دی جا کیں گی تو اس کی سز ا کا فیصلہ بھی سنادیا جائے گا۔ چنا نچہاس نو جوان کوجیل بھیج دیا گیا۔

جیل کاسپرنٹنڈنٹ عیسائی تھا،اس نو جوان نے اس سے رابطہ کیا اور کہنے لگا: میں مسلمان ہوں۔ جھے سے یہ معاملہ ہوا ہے اور میرے پیچھے میرا خاندان بھی ہے۔ پچے محمی ہیں اور ان کو میرے اس معاملے کا پتہ نہیں ،اگر آپ مجھے اپنے ذمہ داری پھی ہیں اور ان کو میرے اس معاملے کا پتہ نہیں ،اگر آپ مجھے اپنے ذمہ داری پھی جوی کو میں کو میں تو جمعہ سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا ....عیسائیوں کے دول میں اس زمانے میں مسلمانوں کے ایفائے عہد کی اتنی دھاکے بیٹی ہوئی تھی کہ وہ عیسائی کہنے لگا: ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اور جمعہ سے پہلے آ جانا۔ اس نے تل کے مجرم کہ جیلے سے گھر بھیج دیا۔

جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد جب قاضی نے پوچھا: فلاں بندہ کہاں ہے؟ جیل سپر نٹنڈنٹ نے کہا کہ میں نے اسے اپنی ذرمہ داری پہ بھیجا تھا مگرا بھی تک وہ آیا نہیں۔ قاضی نے کہا: ٹھیک ہے، باقی مقد مات نمٹنے تک ہم انتظار کریں گے اور اگر اس وقت تک بھی وہ نہ آیا تو اس نوجوان کے بدلے میں ہم آپ کو بھانسی دی گے کیونکہ آنے اس کوچھوڑ اتھا۔

اب عیسائی اور زیادہ پریشان ہوئے کہ بندہ بھی ہمار ا مر، ا اب افسر بھی ہمار ا پھانسی چڑھے گا۔اس دوران قاضی دوسروں کے مقد ہے سمیٹنے میں لگ گیا۔ جب آخری بندہ نمٹ گیا تو قاضی نے جیل سپر ٹینڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ اب ہم بیر حد آپ پر قائم کریں گے۔ یہ بات سننے کے باوجود جیل سپر نٹنڈنٹ کے چیرے پر پریشانی کے آثار بالکل نہیں تھے۔ چنا نچہوہ آرام سے قاضی کے قریب آگیا، لوگ جیران تھے کہ آج بہ کیا ہور ہاہے۔

ائے میں کسی نے کہا جی آپ تھوڑی دیر کے لئے انظار کرلیں کیونکہ دور ہے کوئی

آوی آتانظر آرہا ہے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، چند منٹ انظار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ چند منٹ کے اندروہی نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ وہ پینے میں شرابوتھا، اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس جیل سپر نٹنڈ نٹ سے معافی ما تکی اور کہا کہ میر سے راستے میں ایک دریا تھا، مجھے تیرتانہیں آتا تھا اور مجھے کتی کے انظار میں دریہ ہوگئ ۔ جس کی وجہ سے میں اپنے وعد بے پہلے پہنچ جاتا۔ بہر حال اب میں اپنے وعد بے پہلے پہنچ جاتا۔ بہر حال اب میں پہنچ چکا ہوں مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کردیں۔ جب عیسائیوں نے اس نوجوان کی ایقائے عہد کی یہ بات سنی تو بچے کے ورثا نے قاضی سے کہا: قاضی صاحب! اس نوجوان کی ایقائے عہد کی یہ بات سنی تو بچے کے ورثا نے قاضی سے کہا: قاضی ماحب! اس نوجوان کی ایقائے عہد کی یہ بات سنی تو بے کے درثا ہے قاضی ہے کہا: قاضی موجوگی میں دوبا تیں کردی ہے تو ہم آپ کی موجوگی میں دوبا تیں کرتے ہیں۔

....ا يك تونيج كِتل كامقدمه والس ليتي بين

.....دوسراا پیخمسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں

ایک وہ وفت تھا کہ فر ہمارے عملوں کود مکھ کرمسلمان ہو جاتے ہتھے۔وہ سجھتے ہتھے کہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں ۔

## علم برهمل نهرنے کی وجہ:

آج ہماری علت ہے کہ ہم اپنی ضداور ہٹ دھری کی وجہ سے باتوں کا بھنگڑ بتا دستے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی تنگ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔ پہنچ بات ہے کہ ہم اللہ سے لیے و وال جان بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم چیز وں کو بجھتو رہے ہوتے ہیں مگراپی نفسا نیت ،خودسری اور تکبر کی وجہ سے ہم اس ہم چیز وں کو بجھتو رہے ہوتے ہیں مگراپی نفسا نیت ،خودسری اور تکبر کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کررہے ہوتے ہیں عورتیں ہیں کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچار ہے ہیں لیکن اس پر خوش بھی ہورہے ہوتے ہیں ۔عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں کہ میں نے پھر اس پر خوش بھی ہورہے ہوتے ہیں ۔عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں کہ میں نے پھر اس بات کرتی ہیں کہ میں نے پھر اس بات کرتی ہیں کہ میں نے پھر اس بات کرتی ہیں کہ میں و جاتی رہی ہوگی ۔ یعنی دوسری کا دل جلانے کے لیے بات کی ۔

یہ گتنی عجیب بات ہے! بجائے اس کے کہ ہم دوسر ہے بندے کوراحت پہنچا کمیں ہم اس کود کھ پہنچار ہے ہوتے ہیں۔

ا گرگندگی فائدہ پہنچاسکتی ہےتو .....

المول کے زمانے میں ہم ایک مرتبہ ایک دیہات میں گئے ،اس عاجز کی عمراس وفت سات آٹھ سال تھی ، ہما ہے ایک کلاس فیلو نے دعوت دی کہ آٹیں آپ کو دیہات دکھاتے ہیں ..... یہ وہ زمانہ تھا جب ہمیں بیہ پیتہ نہیں تھا کہ گندم کسی پودے پر گئی ہے یا درخت پر ..... چنانچہ ہم نے بھی اس کی دعوت خوشی سے قبول کرلی کہ جاکر دیہات دیکھیں گے۔

''اے انسان! جسے ہم گندگی کہتے ہیں اور اسے بد بودار سجھتے ہیں ،اس گندگی کو اگر کھیت میں ،اس گندگی کو اگر کھیت میں ڈالا گیا تو اس گندگی نے کھیت کو فائدہ پہنچا دیا۔ایک مسلمان ہوکر اگر تُو ایپ ساتھ والے کو فائدہ نہیں پہنچا تا تو تُو گندگی اور نجاست سے بھی گیا گزراہے ،،

اگراپنی حقیت معلوم کرنا جا ہیں تو .....

قیامت کے دن سب سے پہلے بہی سوال کیا جائے گا کہتم نے اپنے علم پر کتناعمل کیا؟ اب اس کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ علای سے پوچھیں گے۔ بلکہ ہر اند سے سے پوچھیں گے ۔ بلکہ عورتوں سے بھی بی ہے ہوں گے ۔ بلکہ عورتوں سے بھی بی ہے ہوں گے ۔ تو ہم اپنے آپ سے آج ہی بی سوال کرنا شروع کر دیں کہ ایک وقت آئے گا، جب قیامت کے دن اللہ تعالی جھے سے بیسوال پوچھیں گے ۔ کیا اس کسوٹی بہم پورے اتر پائیں گے ۔ اگر آج سے بھی اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو زندگ آسا بہم پورے اتر پائیں گے ۔ اگر آج سے بھی اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو زندگ آسا کی ہوجائے گی ، آپ کا دل آپ کوٹھیک ٹھیک بتا دے گا ۔ اگر آپ اپنی حقیقت معلوم کرنا جا ہیں تو اپنی حقیقت معلوم کے دائر آب اپنی حقیقت معلوم کرنا جا ہیں تو اپنی حقیقت معلوم کے دائر آب کے دورت کے دائر آب کے دران جو ہمیشہ تجی بات بتا تا ہو دخواہ ہم لوگوں کے سامنے جو مرضی چہرے جائے پھریں ۔

ہو مخواہ ہم لوگوں کے سامنے جو مرضی چہرے جائے پھریں ۔

ہو مخواہ ہم لوگوں کے سامنے جو مرضی چہرے جائے پھریں ۔

ہو مخواہ ہم لوگوں کے سامنے جو مرضی چہرے جائے پھریں ۔

﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ وَ لَوْ اللَّهَى مَعَاذِيْرَه ﴾ ﴿ لِل الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ وَ لَوْ اللَّهَى مَعَاذِيْرَه ﴾ (القيامة:١٣١٥)

انسان کواپنے بارے میں پند ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے بے شک عذر پیش کرتا پھر ہے۔ تو آج انفرادی طور پر اوراجتاعی طور پر ہماری تنزلی اور گراوٹ کا سب سے پہلا سبب ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ۔ جا ہے کوئی وین کا پڑھا لکھا ہو، جا ہے دنیا کا ۔ تو اب یہ بات سمجھ لیں کہ کا میابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔

(۲) بروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا

ہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے بروں کے تجربات سے فاکدہ نہیں

اٹھاتے۔ہم اپنے بڑوں کی نصیحتوں پڑمل نہیں کرتے۔

نصيحتول كي حقيقت:

یا در کھیں کہ ماں باپ کی یا پیراستاد کی تصیحتیں بنیادی طور پر ان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔انگریزی میں کہتے ہیں

There is no shortcut to experience.

( تجریے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں )

تو بجائے اس کے کہ ہم سب کچھ خود بھگتیں اور پھر آخر میں سمجھ آئے کہ ہمیں ایبا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم اپنے بڑوں کی تصیحتوں پڑمل کرلیا کریں۔

تجربہ کار (Experienced) بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ..... اس کا مطلب یہ ہوتا ہے؟ ..... اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جواپی زندگی میں بہت علطیاں اور کوتا ہیاں کر چکا ہوا ور استے پتہ ہو کہ اب میں نے یہ کوتا ہیاں نہیں کرنی۔ اس لیے جب فیکٹری میں کوئی بندہ رکھنا ہوتو کہتے ہیں: کوئی تجربہ کار بندہ لے آؤ! کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت کوتا ہیاں کر چکا ہوگا اور اب اسے یتا ہوگا کہ میں نے کوئی کوتا ہیاں نہیں کرنی۔

ایک آدمی جب کوئی کام سیکھتا ہے تو اس کے دوپہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلویہ ہے۔ .

(کیاکرناہے؟) .....(کیاکرناہے؟)

کام کوسیکھنا کہ میں نے کام میں کیا کرنا ہے؟ بیاکام سیکھنے کا ایک پہلو ہے۔ اور ایک اور پہلوبھی ہے، وہ بیرکہ:

(کیانہیں کرنا؟).....?What not to do

بندہ تھیوری کے ذریعے ہے بیاتو جلدی معلوم کر لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔لیکن سنکیانہیں کرنا؟ بیاد حکے کھا کے حاصل ہوتا ہے اور تجربہ کاربندے کو پہتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیں کرنا، کیوں کہ اس میں نقصان ہے اور فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے بوے ہمیں جونفیحت کرتے ہیں وہ ساٹھ ستر سال کی عمر کا نچوڑ بتارہے ہوتے ہیں کہ بچو! بیرنہ کرواس میں تمہارا نقصان ہے۔

### نو جوانوں کی رعونت:

آج کے نو جوانوں کی تو حالت ہی ہے بن چکی ہے کہ وہ بات ہی نہیں سنتے۔ نبی میں ہے کہ وہ بات ہی نہیں سنتے۔ نبی میں ہے نہیں نے فرب قیامت کی ایک نشانی ہے بتائی کہ نو جوان اپنے دوست کوزیا دہ محبوب رکھیں اور اپنے ماں باپ سے دور ہو جا کیں ۔ اور کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ نو جوان اپنے باپ سے ایسے نفرت کی جاتی ہے۔ وہ جو کسی اپنے باپ سے ایسے نفرت کی جاتی ہے۔ وہ جو کسی زمانے میں باپ سے محبت کا تعلق تھا اور اس سے فائدہ اٹھا یا جاتا تھا آج وہ تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے ۔ دولڑ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا: بھئی! تہمار سے ابو تین چار مرتبہ ہیتال جا چکے ہیں خیر تو ہے؟ اس نے جواب ویا: ہاں، تہمار سے ابو تین مرتبہ ہار ہا ایک ہوا ہے گھر ہار ہا گئے ہیں۔ ایک ہوجاتے ہیں، آج گھر ہار ہا ایک ہوا ہے۔ اور آج پھر ہاسے ملل گئے ہیں۔

· I hope he will be able to make it this time.

#### (میراخیال ہے کہ اب وہ ٹرک جائے گا)

اپ باپ کے بارے میں میہ کہ رہا تھا، یہی بنیاد ہے جس کی وجہ ہے ہمارے نو جوان اپنے ماں باپ کی سونے کے پانی سے کھی جانے کے قابل تھیجتیں، پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ صرف میہ بات نہیں ہے کہ ممبر ومحراب سے من کراس پڑمل نہیں کرتے نہیں نہیں نہیں نہیں کرتے ہیں؟ خاوند بیوی کومنع کرتا ہے کہ تمہارے لئے میڈھیک نہیں، میڈھیک نہیں سے کیا وہ شتی ہے؟ بڑا بھائی جھوٹے بھائی کو منع کرتا ہے کہ منع کرتا ہے کہ قویہ کہائی کو منع کرتا ہے کہ تمہارے لیے میڈھیک نہیں، میڈھیک نہیں، کیا وہ مانتا ہے؟ تو یہ کہی چیز

ہے؟ جو بحثیت قوم ہمارے اندر Develop (پروان) ہو پیکی ہے ، اس کوختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تا کہ ہماری پرسنیلٹی (شخصیت) ایس بن جائے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجر بے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ جب بڑوں کے تجر بے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ جب بڑوں کے تجر بے سے فائدہ اٹھانے والی صفت ہمارے اندرآئے گی تو پھر جمعہ کے دن ہم سب سے پہلے متجد میں پہنچے ہوئے یہ موجد میں۔

یے خیر کی باتیں سننے کی صفت ہی ہمارے اندر سے ختم ہوتی جار ہی ہے، ہم سننا ہی انہیں چاہتے ،آج تو ہر بندہ سنانا چاہتا ہے۔ ہم نے کئی بارد یکھا ہے کہ دو بندے آپ بس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بول رہا ہوتا ہے اور بیا بھی بول رہا ہوتا ہے۔ نہ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور نہ بیان رہا ہوتا ہے۔ نہ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر تو اتنا صبر بھی نہیں کہ ہم کسی کی بات کو توجہ سے من ہی لیس۔ آج تو نو جوان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے بیان بنا کر ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ:

Young leading the young is like a blind leading the blind. They can both fall into the ditch.

(سی نو جوان کا دوسر نے نو جوان کورہنمائی دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی اندھے کا دوسر سے اندھے کورہنمائی دینا ، و ، دونوں گڑھے میں گرسکتے ہیں )

آج کے نو جوان کی حالت اس قدر ناگفتہ بدین چکی ہے کہ اگر کسی پر نظر پڑ جائے کہ دیکھا کہ ذیرا اچھا شھیہ ہے تو کہتا ہے : بس ، ابو! میں نے ادھر ہی شاوی کرنی ہے ۔ اس کے ابو بتاتے ہیں کہ اس کی اتی تعلیم ہی نہیں اور تیرے ساتھ اس کا جوڑ ہی نہیں ۔ گر وہ سنتا ہی نہیں ، وہ یہی کہتا ہے کہ بس کرنی ہے ۔ جب ایسی جگہ پرشادی کر لیتے ہیں تو پھر سازی زندگی روتے بھی ہیں اور بھگتے بھی ہیں ہیں ۔ چنا نچے ہمیں اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہیے کہ ہم بڑوں کی با تیں توجہ سے سنا کریں اور پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہیے کہ ہم بڑوں کی با تیں توجہ سے سنا کریں اور پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہیے کہ ہم بڑوں کی با تیں توجہ سے سنا کریں اور پھر

ان پڑمل کیا کریں۔بعض اوقات ان نصیحتوں کی حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے۔اس لیے اس وقت سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کہ اس وقت ہم شارٹ ساکڈ ڈیموتے ہیں۔ ہمارا ویژن ہی اتنا دور دیکھ سکیس لیکن ہمارے ماں باپ کی نظر دور تک ویژن ہی اتنا ہوت کے سکیس لیکن ہمارے ماں باپ کی نظر دور تک ویکھ رہی ہوتی ہے۔اگر بعد میں سمجھ میں آیا تو وہ معاملہ ہوگا کہ 'اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت'۔

نو جوان اول تو نفیحت کی با تیں سنتے ہی نہیں اور اگر سنتے ہیں تو ان پڑمل نہیں کرتے حالانکہ ہمیں تو یوں کہا گیا ہے:

> كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤمِنُ (حَمت كى بات مومن كى كُمْ شده چيز ہے)

بس تو یہ حکمت کی بات جہاں ہے بھی ملے حاصل کر لینی چاہیے، پہلے وتتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو نسیحتیں کیا کرتے تھے اور پھر بچے ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ آج نفیحت کرنے کا سلسلہ نظر ہی نہیں آتا۔ کتنے مرد ہیں جو آج گھروں میں نفیحت کی باتیں سمجھاتے ہیں؟ یا در کھیں کہ جس گھر کے مردا پنے اہل خانہ کو نیکی اور نفیحت کی بات نہیں سمجھاتے ہیں؟ یا در کھیں کہ جس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نفیحت کی بات نہیں سمجھاتے اس گھر کے مُر دوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں خیر کی باتیں کیا کریں۔ تو یہ بات یا در کھیں کہ کا میابی کا دوسرااصول بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔

# (۳) گناهول پراستغفار

ہماری تیسری بڑی کوتا ہی اور غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے گنا ہوں پر استغفار نہیں کرتے ۔ یہی وجہ کرتے ۔ یہی وجہ کرتے ۔ یہی وجہ کرتے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں رک جاتی ہیں ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں رک جاتی ہیں ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ

طُوْبلی لِمَنْ وَّجَدَ فِیْ صَحِیْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارَ کَیْنِیْراً ''مہارک ہواس مخص کوجو (قیامت کے دن) اپنے نامہا عمال میں سے سے زیادہ استغفار کاعمل دیکھےگا''

#### استغفارسب مسائل كاحل:

ایک مرتبہ حضرت حسن بھری بیٹے ہوئے تھے۔ایک آدمی ان کے پاس آیا،اس
نے کہا: حضرت! میں بہت گنا ہگار ہوں ،کوئی عمل بتا دیں۔فرمایا: استغفار کرو! پھر
ایک اور بندہ آیا اس نے کہا: حضرت بارش نہیں ہور ہی ،کوئی وظیفہ بتا دیں۔جس کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما ویں۔فرمایا: استغفار کرو! پھر ایک اور آدمی آیا، کہا:
مضرت! بہت غریب ہوں ،کوئی عمل بتا دیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے
عالات الجھے کردے اور مال عطا فرمادے۔فرمایا: استغفار کرو! ایک آدمی اور آیا کہ
جی میری اولا دنرینہیں ،آپ کوئی ایساعمل بتا دیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بینمت
عطافرویں۔فرمایا: استغفار کرو!

ایک آدمی پاس بینها تھا، وہ س کر بڑا جیران ہوا اور کہنے لگا: حضرت! یہ اچھا فارمولا آپ کے ہاتھ میں آیا ہے کہ ہرایک کوفر مارہ ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ حضرت نے جواب ویا کہ میں نے ان کوا پی طرف سے کوئی بات نہیں کی بلکہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں ان کوجواب دیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

اللہ کے قرآن کی روشنی میں ان کوجواب دیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

(﴿ فَقُلْتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ کَانَ عَقَادًا ﴾ (النوح: ۱۰)

اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ گنا ہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ پہلے

آدمی نے ممنا ہوں سے معافی کا عمل پوچھا تھا اور میں نے اسے استغفار بتایا تھا:

آدمی نے منا ہوں سے معافی کا عمل پوچھا تھا اور میں نے اسے استغفار بتایا تھا:

www.besturdubooks.wordpress.com

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ (النوح:١١) "الله كے سامنے استغفار كرو، وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا" دوسرے نے بارش كامسكه يو چھا، للبذاميں نے اسے بھی بہی كہا كہ استغفار كرو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں:

﴿ وَ يُمْدِدُكُمْ بِالْمُوالَ ﴾ (النوح: ١٢)

''اور مال ك ذريع وه (الله تعالى) تمهارى مدوركا''
غريب ك وظيفه يو جهنے پر ميس نے اس ليے استغفار كرنے كے ليے كہا تھا۔
و بَيْنُ ''اور بيوں ك ذريع تهمارى مدوكركا''
اس ليے اولا وزينه كے طالب كوميں نے كہا تھا كراستغفاركيا كرو۔
﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ ﴾ (النوح: ١٢)

ميں نے اس لئے باغ والے ويئل بتايا كواستغفاركرو۔
ميں نے اس لئے باغ والے ويئل بتايا كواستغفاركرو۔
﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ (النوح: ١١)

د''اور تمهارے ليے (زمين ہے) چشے جارى كرو ہے گا۔''
اس ليے ميں نے زمين ميں چشے كے طالب كواستغفاركر نے كے ليے كہا۔
اب ديكھيں كوايك استغفاركم ليهميں كنے فائدے ليك ہيں۔''
اب ديكھيں كوايك استغفاركم ليهميں كنے فائدے ليكہا۔''
اب ديكھيں كوايك استغفاركم ليهميں كنے فائدے ليكہا۔''

عاملوں کی گاڑی کیسے چکتی ہے؟

آج جیے دیکھووہ عاملوں کے پیچھے بھا گاجار ہاہے جملیات والوں کے پاس جاجا کراپناایمان خراب کر بیٹھے ہیں ۔ کیاضرورت ہےان کے پاس جانے کی؟ استغفار سیجھے اور مرادیں پاہیۓ ۔ یا در کھیں کہ عامل لوگ بندوں کو بہت ہی ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کسی نے پھے کیا ہوا ہے، اگلی سٹوری وہ خود بنا لیتے ہیں۔ ہبوی کہتی ہے: ویکھا! آپ کی بہن نے پھے کیا ہوا ہے۔ خاوند کہتا ہے: مجھے لگتا ہے کہ فلال نے پھے کیا ہوا ہے۔ خاوند کہتا ہے: مجھے لگتا ہے کہ فلال نے پھے کیا ہوا ہے۔ بول قریب کی رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ جھیی دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ان عاملوں کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ پروفیشنل (پیشہ ور) قتم کے لوگ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کر سکتے تو وہ اپنی پریشانیاں دور منا آئے اور پھنے، پھود نے نہ کر لیتے۔ وہ تو اس انظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مرغا آئے اور پھنے، پھود نے نہ کر لیتے۔ وہ تو اس انظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مرغا آئے اور پھنے، پھود کے اور ہمای گاڑی کیا چلا کیں ہے؟ لوگ خواہ کو اہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ پھھلوگ تو بندوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں: حضرت! لگتا ہے کس نے ہمارا کاروبار با ندھ دیا ہے۔ اب ایک بندہ مسلمان ہے اور اس کی زبان سے بیالفاظ نکل رہے ہیں کہ کس نے کاروبار کو با ندھ دیا ہے۔ اس کا بیکہنا کتنا بھیب ہے! کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا نے کاروبار کو با ندھ دیا ہے۔ اس کا بیکہنا کتنا بھیب ہے! کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا

﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْآرُضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ دِزْقُهَا ﴾ (بود: ٢)

''اورز مین میں جوذی روح جاندار ہے اس کارزق اللہ کے ذہے ہے''
رزق تو اللہ تعالی دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کسی نے رزق باندھ دیا ہے۔ یوں
گویالوگوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نے میری بٹی کارشتہ باندھا
ہوا ہے۔ یا درکھیں کہ کوئی کچھنیں باندھ سکتا۔ سب کام اللہ رب العزت کے اذن سے
ہوتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو خوش کرلیں تو اس کی طرف سے ہمارے لیے خیر
موقعے ہوجا کیں گے۔ اوران تمام پریشانیوں کاحل استغفار ہے۔

مصيبتول سے چھٹكارايانے كانسخه:

اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کومصیبتوں اور عذابوں سے بچاتے

بیں۔ سنے قرآن عظیم الثان .....اللہ تعالی ارشاد فرماتے بیں: اے محبوب ملی آیا اللہ فرماتے بیں: اے محبوب ملی آیا ا ﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (الانفال:٣٣)

''اللہ ان کوعذا بنہیں وے گا جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے''
ومَا كَانَ اللّٰهُ مُعَدِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُون ﴾

اوراللہ ان کواس وقت تک بھی عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ بٹی کا رشتہ نہ ہونا کتنا بڑا عذاب ہے! نو جوان کو رزق نہ ملنا یا اس کا کاروبار نہ چلنا کتنا بڑا عذاب ہے! نو جوان کو رزق نہ ملنا یا اس کا کاروبار نہ چلنا کتنا بڑا عذاب ہے!لیکن یا در تھیں کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک اس عذاب سے بچے رہیں گے۔ انہی کے غم میں مال کو ایسی بیاریاں لگ جا تیں ہیں کہ وہ پریثان ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ابھی استغفار کے فوائد ہی نہیں ہم عربی ہے۔

### هروفت استغفار کریں:

آ پاستغفار کی کثرت کریں۔ایک توبیہ ہے کہ صبح وشام بیر پڑھا جائے۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّنی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَیْهِ

یہ تو پورااستغفار ہے۔ اگر مردحفرات چلتے پھرتے بھی ۔۔۔۔استغفراللہ، استغفراللہ
۔۔۔۔ بڑے میں اورعورتیں گھر میں کھانا تیار کرتے وقت اورصفائی وغیرہ کرتے ہوئے بھی استغفراللہ کرتی رہیں گی تو اس کوبھی استغفار میں شامل کرلیا جائے گا۔لوگ کہتے ہیں جی کوئی ممل بنا ہے؟ بھی ایس ہے بڑا ممل کیا ہے؟ اس پرتو اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں استغفار کے سیامتی ہیں۔۔

بغیر غلطی کے بھی استغفار کریں:

ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بغیر غلطی کے بھی استغفار کرتے۔اس لیے کہ بغیر غلطی

کے استغفار کرنا رحمت الہی کو کھنچنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ کا بیٹا اگر کمی وفت آپ کے پاس آکر معافی ما مگ رہا ہوا ور کہدر ہا ہوکہ امی! اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگئی ہوتو مجھ معافی کردیں۔ حالا نکہ اگر اس نے غلطی نہ کی ہوتو کیا ایسی صورت میں اس پر پیار نہیں آتا؟۔ ماں کہتی ہے کہ یہ میراکتنا پیار ابیٹا ہے کہ بغیر غلطی کے مجھ سے معافی ما مگ رہا ہے! استغفار کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ جب بندہ بغیر غلطی کے اللہ رب العزت کے با استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اس بندے پر پیار آتا ہے۔ چنا نچہ یہ ما صول بنا لیس زندگی کا کہ اللہ کے حضور ہر وقت نادم وشر مندہ رہنا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے حضور ہر وقت نادم وشر مندہ رہنا ہے اور استغفار کرتا ہے۔

# (۱۲) نعمتوں پراللہ کاشکرادا کرنا

ہماری چوتھی کوتا ہی ہیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جونعتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کا صحیح معنوں میں شکرا دا نہیں کرتے۔ ہمیں نعمتوں کاشکرا دا کرنا اس دفت یا د آتا ہے۔ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ نعمتوں کاشکرا دا کرنے کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا نظار نہ کرنا۔ جب نعمت چھن جائے اس وفت اس کاشکرا دا کرنے کا کیا فائدہ ؟ نعمتوں کی موجودگی میں ہی نعمتوں کاشکرا دا سیجیے۔

صحت نعمت ہے۔

فراغت کاوفت نعمت ہے۔

مال نعمت ہے۔

جوانی نعمت ہے۔

ماں باپ نعمت ہیں۔

پیراستادنعت ہیں ۔

### تنین آ دمیوں کی آ ز مائش کا واقعہ:

ترجمان السند میں حضرت مولا نابدر عالم طلانے نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آ دمی تھا، وہ برص کا مریض تھا، جلد پر جوسفید دانے بن جاتے وہ برص کے داغ ہوتے ....اس کے چہرے پر برص کے ایسے نشان تھے کہ اس کا چہرہ دیکھنے کولوگوں کا دل نہیں کرتا تھا۔ اتنی کراہت ہوتی تھی۔ اس کا کام کا ج بھی نہیں جانا تھا۔

ایک آ دمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: سناؤ بھٹی! کیا حال ہے؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اس نے کہا: کیا بتاؤں! بیاری بھی ہے، میں لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، میرا کاروبار بھی نہیں، اور بہت تنگی کے دن گزرر ہے ہیں۔اس آ دمی نے اس برص والے کو دعا دی کہ اللہ تیری بیاری کو بھی ٹھیک کر دے اور تجھے رز ق بھی فراغ عطا فرمائے۔اللہ تغالی نے اس بندے کی بیاری بھی ٹھیک کر دی اور اس کو ایک بنٹن، عطا کی مات اور اس کو ایک بنٹن، عطا کی مات اور اس اونٹن سے اتنا کام بڑھا کہ وہ اونٹوں کے بڑے ریوڑ کا مالک بن گیا اور بڑے تھا ٹھ کی زندگی گزارنے لگا۔

وہی آ دمی وہاں ایک اور آ دمی کے پاس گیا، اس کے سر پر بال نہیں ہتھ، گنجا تھا۔
اس کا بھی کاروبار نہیں چاتا تھا۔ اس نے اسے پوچھا: سناؤ بھئی! کیا حال ہے؟ کہنے
لگا: جی کیا بتاؤں! بس جہاں جاتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑا تے ہیں، میرا کاروبار بھی
ٹھیک نہیں اور میں بڑی پریشانی میں وفت گزار رہا ہوں۔ اس نے اسے بھی وعادی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی وعاکی برکت سے اسے خوبصورت بال عطا کرویے۔ جس سے
اس کی پرسلٹی بہترین بن گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے دی۔ اس ایک گائے کی
نسل اتنی بڑھی کہ وہ سینکڑوں گا یوں کا مالک بن گیا، اس کی زندگی میں بھی خوشحالیٰ
آگئی۔

پھر دہ تیسرے بندے کے پاس گیا وہ اندھا تھا۔ اس سے پوچھا: سناؤ بھی !

کیے گزرر ہی ہے؟ کہنے لگا: میں کیا بتاؤں! لوگوں ہے مانگ کے روٹی کھا تا ہوں ، در

در کے دھکے کھا تا ہوں ، لوگوں کے لیے تو فقط رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور میر بے
لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ جس کوا ماں کہتا ہوں میں نے اس کی شکل
ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھی ، ابو کی شکل بھی بھی نہیں دیکھی ۔ اور میرا کاروبار بھی کوئی
نہیں۔ اس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ تعالی نے اس بند ہے کی بینائی بھی ٹھیک کردی
اور اس کوایک بکری دی ، اس بکری کی اتنی نسل بڑھی کہ وہ بکریوں کے بڑے ریوڑ کا
اور اس کوایک بکری دی ، اس بکری کی اتنی نسل بڑھی کہ وہ بکریوں سے بڑے ریوڑ کا

بنی اسرائیل کے بینتیوں آ دمی بڑے بڑے نواب بن گئے۔ جب پیبہ آتا ہے تو پھر انسان سہولت پیند ہو جاتا ہے۔ چنا نچہ ان کے کل بن گئے ، خوبصورت ہویاں آگئیں ، نوکر چاکر آگئے ، لاکف شینڈرڈ او نچا ہو گیا اور خوب ٹھاٹھ کی زندگی گزار نے گئے۔ پھر دوست بھی بہت بن گئے۔ کئی سالوں تک وہ اس طرح اللہ کی نعمتوں کے مزے لیتے رہے اور پلتے رہے۔

ایک دن وہی بندہ پہلے آدی کے پاس آیا اور آگرا ہے کہا: بھی ابات ہے کہ میں بہت مختاج ہوں ، میں ضرورت مند ہوں ، اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے ،
آپ اللہ کے لیے مجھے بچھ دے دیں ۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس بھی بچھ بیں تھا:
آج دیکھوا اللہ نے آپ کو کتا کچھ دیا ہے! جب اس نے بیسنا کہ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس بھی ہندا تھا جب آپ کے پاس بھی ہندا تھا کے ،
آپ کے پاس بچھ نہیں تھا، تو اس کو غصہ آگیا اور کہنے لگا: آجاتے ہیں مندا تھا کے ،
بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ۔ خبر دار ایس تہہیں و سے دے کریہاں سے نکال دو نگا ،
بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ۔ خبر دار ایس تہہیں و سے دے کریہاں سے نکال دو نگا ،
میں تو شروع سے بی امیر تھا ۔ کیا تم سے بیں نے پینے مانگے ہوئے ہیں ؟ جب وہ ناراض ہونے لگا، تو اس نے کہا: بھی! آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں ، میں جا رہا ہوں ۔ بس آپ جیسے ہے اللہ تعالیٰ آپ کو و لیا کرد ہے ۔ اس کے بعدالی بیاری آئی کہا وارنوں کا سارار یوڑ ختم ہوگیا اور وہی برص کی بیاری لگ گئے ۔

اس کے بعد وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا۔ جو گنجا تھا اس سے کہا: بی میں مختاج ہوں، فقیر ہوں، آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، آپ اللہ کے نام پہ جھے بھی کچھ دے دیں، میری مدد کریں، ایک وفت تھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ بیس تھا اور آج بہت کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس کو بھی غصہ آیا اور کہنے لگا: تھے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ، میں نے درختوں سے جا کے پیسے تو ڑے ہیں؟ میں ایسا برنس مین ہوں ۔۔۔۔ میں آتی ، میں نے درختوں سے جا کے پیسے تو ڑے ہیں؟ میں ایسا برنس مین ہوں۔۔۔۔ میاں! میری یہ خون پینے کی کمائی

ہے ،تم کیسے میہ بات کہہ رہے ہو؟ جب وہ کچھ زیادہ ہی ناراض ہونے لگا تو اس نے کہا: بھی! ناراض ہونے لگا تو اس نے کہا: بھی! ناراض نہ ہو،اچھا میں جاتا ہوں ،آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے ۔لو جی اس کی حالت بھی وہی ہوگئی ،سب گائیاں بھی ختم ہوگئیں اور سرکے بال بھی غائب ہوگئے ۔جیسا تھا ویسا ہوگیا۔

پھر وہ تیسرے کے باس گیا، اسے بھی جا کریہی کہا کہ میں بڑامختاج ہوں، ضرورت مندہوں ،آپ کے پاس آیا ہوں ، مجھے پچھ دیں۔ایک وقت تھا کہ آپ کے یا س بھی کیجھ نہیں تھاا ورآج اللہ نے آپ کو بہت کچھودیا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس آ دمی نے یہ الفاظ کیے کہ ایک وفت تھا جب آپ کے پاس بھی کچھنہیں تھا تو اس بندے کی آ تکھوں میں ہے آنسوآ گئے ۔اس نے یو چھا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: بھئی!تم نے بالکل کچ کہا ، ایک وفت تھا ، جب میں اندھا تھا ، میں در در کے دھکے کھایا کرتا تھا۔ میں لوگوں ہے مانگ کرنکڑے کھاتا تھااور مجھے کوئی کچھنہیں ویتا تھا۔اللّٰد کا کوئی بندہ آیا اس نے دعا دی اورمیرے اللہ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور مجھے اتنا مال دے دیا۔میاں! اگر آج تم اس اللہ کے نام پر کہتے ہو کہ پچھ دو، ان دو پہاڑوں کے درمیان جنتی ہزار بجریاں شہیں نظر آ رہی ہیں ، بیسب میرے مولا کی دین ہیں ۔تم ان میں ہے جتنی بكرياں جا ہو لے جاؤ۔ اس آ دمی نے جواب میں کہا ، تنہيں مبارك ہو، میں فرشتہ ہوں ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی تعتیں وے کرتین بندوں کے پاس بھیجا تھا ، ان میں سے دوا پنی او قات کو بھول گئے اورتم نے اپنی او قات کو یا در کھا ، اللہ تمہیں اپنی اور بھی زیادہ نعتیں عطا کرے۔اس کے بعداللّٰہ ربالعزت نے اس بندےکو یا قی زندگی میں اور بھی زیادہ نعتوں سےنوازا۔

نعتیں بےشار ہیں:

ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتناشکرا دانہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا۔ہمیں ہر کہے

الله تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اوا کرنا جا ہیے۔الله کی نعمتوں کی تفصیل تو بے حدو حساب ہے۔تاہم یا در تھیں کہ:

🕁 .....الله نے گھر دیا ..... بیجی نعمت ہے۔

🖈 .....اولا و دی ..... بیمی نعمت ہے۔

🖈 .....اچھی ہیوی دی ..... پیمی نعت ہے۔

🚓 ..... صحت دی ..... پیجی نعمت ہے۔

🖈 ....عزت دی ..... پیجی نعت ہے۔

🚓 .....الله نے کوتا ہیوں پہر پر دہ ڈال دیا ..... پیجی اللہ کی نعمت ہے۔

🖈 .....الله نے جمیس رسوائی ہے بچالیا ..... یہ بھی الله کی نعمت ہے۔

بم الله كى كس كس نعمت كاشكرادا كريكتے بين!!؟؟

ایک دوسرے کی قدر کریں:

حقیقت بی ہے کہ ہم نعت کی موجودگی میں شکرادانہیں کرتے۔آئ تو حالت سے

ہے کہ بیوی ہے پوچھیں تو ایک ہی سانس میں خاوندگی کی برائیاں گوا دے گی۔اور
خاوند سے پوچھوتو ایک ہی سانس میں اپنی بیوی کی ناپسند بدگی کی کہانیاں سنائےگا۔
اچھا! اگر یہ خاوند مرجائے تو یہی بیوی بیٹھی رور ہی ہوگی۔اس ہے اگر کوئی
پوچھے کہ جی روکیوں رہی ہیں؟ آپ تو کہتی تھی: اس نے مجھے بہت تھ کیا ہوا ہے،
مصیبت میں رکھا ہوا ہے، بڑے عذاب میں ہوں،اب تو تمہارا عذاب ختم ہوگیا ہے۔
وہی بیوی کہے گی:نہیں، آخر میرے بچوں کا باپ تھا۔اس نے مجھے کوئی پریشانی نہیں
ہوتی تھی۔اس کی موجودگی میں مجھے کوئی بات تو نہیں کرسکتا تھا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں
ہوتی تھی۔اب تو میں بے سایہ ہوگئی ہوں۔اب اس کی قدرآنے لگ گئی کہ اس کے
اندر کیا کیا خوبیاں تھی۔اوراگر بیوی مرجائے تو وہی خاوندآنسو بہار ہا ہوتا ہے۔اس

ے اگر پوچھا جائے کہ بھی ! تم تو خود کہتے تھے کہ میں نے یہ کیا عذا ب خرید لیا! بہتر نہیں کہ اس سے جان چھوٹ گئی ؟ وہی خاوند کہے گا: آخر وہ میرے بچوں کی ماں تھی ، میں کاروبار پر چلا جاتا تھا اور مجھے بچوں کی فکر نہیں ہوتی تھی ۔اس نے میری عزت رکھی ہوئی تھی اور میرا گھر سنجالا ہوا تھا ،اب بیوی کی خوبیاں یا دآنے لگیں ۔ بیخو بیاں ہمیں زندگی میں دوسرے بندے کی قدر کیوں نہیں زندگی میں دوسرے بندے کی قدر کیوں نہیں کرتے ؟

#### انگریزوں کا ایک دستور:

انگریزوں میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی مرجا تا ہے تواس کے لیے پھولوں کے بڑے بڑے کلاستے بنا کر لے جاتے ہیں اور منوں ، شنوں کے حساب سے اس کی قبر پر پھول لا دریتے ہیں ۔اس پرکسی نے ایک نظم کھی ،اس میں سے صرف ایک فقرہ اس وفت ہمارے موضوع سے ریلیٹیڈ ہے۔ وہ کہتا ہے:

Why do we wait till a person die? ''لیعن ہم کسی کو پھول پیش کرنے کے لیےاس کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔''

کاش! ہم اس کی زندگی میں پھول پیش کرتے اس کو بھی خوشی ہوتی اور ہمیں بھی خوشی ہوتی۔ '

# (۵) مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا)

ہماری پانچویں کوتا ہی ہے ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے میتوں کو دفن کرتے ہیں گر عبرت نہیں پکڑتے کہ ہمارے ساتھ بھی ہے کچھ ہونے والا ہے۔ہم اپنے کندھوں پر کتنے جناز بے لیکر گئے ؟ کیا ہماری ہے حالت ہے کہ دل میں پکا یقین ہوکہ ہم بھی ایک دن جا کیں گے؟ یا دہی نہیں ہوتا۔قبرستان کے باہرقدم رکھااور پھروہی دنیا۔

#### ماں کی موت ہے بھی عبرت نہ ملی!!!

ہمارے ایک دوست کہنے گئے کہ میرے سامنے والے ہمسائے کی والدہ کی والدہ کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ، بچو! دیکھو یہ کتنا بڑا حادثہ ہوا کہ تمہارے دوست کی والدہ فوت ہوگئ! اب جپالیس دن تک گھر میں یہ کیسل اور ٹی وی وغیرہ نہیں چپلے گا۔ میں نے بچوں کو اس پرراضی کر لیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ابھی تیسرا دن نہیں ہوا تھا کہ اس گھر ہے کیبل اور ٹی وی کی آ واز آنے لگی ، پھر وہی تماشا شروع ہوگئا۔

### كرے كى مال كب تك خير منائے گى:

جونو جوان اپنے ہاتھوں ہے اپنے باپ کو دفن کر کے آئے اور پھر نفیحت نہ پکڑے تو پھراس سے زیادہ بدبخت دنیا میں کون ہوسکتا ہے!!؟ ماں کواپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں اور ان کی زندگی کی تر تیب نہیں بدلتی نہیں سبجھتے کہ ہمیں بھی ایک دن وہاں جانا ہے۔ بس اپنی زندگیوں میں مست ہوتے ہیں۔ اللہ نے مال دے دیا اور اولا دو ہے دی، اور بس اللہ کی نعمتوں میں مست رہتے ہیں، اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے چوہیں گھٹے لگے رہتے ہیں، مزے اڑاتے رہتے ہیں۔ بھٹی! بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کب تک مزے اڑاتے رہیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ ' لمحوں نے خطا کیں کی صدیوں نے سز ایائی'' والا معاملہ نہ بن جائے۔ آج بیتھوڑے دنوں کے موج میلے ہیں۔ اور کل قیا مت کے دن اللہ کے سامنے جوابدہ بھی ہونا پڑے۔

اگر ہم ان پانچ نضیحتوں کواپی زندگی میں لا گوکرلیں تو زندگی کی ترتیب سیدھی

ہوسکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے اندر جوغلطیاں بھی نظر آتی ہیں وہ خود بخو دا چھائیوں میں بدل جائیں گی۔ توبہ باتیں اس لیے بتائیں کہ ان کو یا دکر لیجے۔ اگر آپ گھر میں بڑے ہیں یا آپ کا کوئی دوست آپ سے کہتا ہے کہ بھی کوئی نفیحت کر دیں توبہ باتیں ان کو سمجھائیں تا کہ ان کو بھی ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے۔

اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی کمی کوتا ہی کو دور کر دے ہمیں اپنی نعتوں کا شکر اوا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرما کر اس کو دنیا و آخرت کی کامیا بی کا ذریعہ بنائے۔ (آمین ثم آمین)

وَ الْحِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن







# دورنگی حیموڑ دیے بیک رنگ ہوجا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاَعُودُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ يَانَّهُ الَّذِينَ امْنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (الساء::١٣١)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَآبَادِكُ وَسَلِّمُ لفظ' امنو ا''اہلِ علم کی نظر میں:

ارشاد باری تعالی ہے:

يِالْيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا (السّاء: ١٣٦)

(اے ایمان والو!اے ماننے والو!اے وہ لوگو! جواللّٰدرب العزت اوراس کے پیار ہے مجبوب مُرتَّنِیَّتِم کے حکموں کو ماننے کا اقر ارکر چکے ہو)

ے وں رہ ہے۔ امِنُوا باللّٰہِ وَرَسُولِهِ

(تم الله تعالى اوراس كے رسول ملی المیتم پرايمان لے آؤ)

قرآن پاک کی ہے آیت پڑھنے والوں کو جیران کر ویتی ہے۔اس لیے کہاں
آیت میں خطاب بھی ایمان والوں سے ہے۔فر مایا .....یا یھاالگذین المنوا ..... کا فروں سے خطاب بیں ،کہ یہ کہا ہو .... یا یھاالگذین کفور وا .....منافقوں سے خطاب بیں کہ یہ کہا ہو .... یا یھاالگذین کفور وا ....منافقوں سے خطاب بیں کہ یہ کہا ہو .... یا یھاالگذین کا فقو استخطاب کن سے ہے؟ ....ایمان یہ والوں سے ....اور حکم کیا و رے رہے ہیں؟ ..... ایمنوا باللّه و رَسُولِه (تم الله اوراس

كرسول مُنْ يَنْتِهُم بِرامِمان لِيهَ وَ) .....ا يمان والول كوامِمان لانة كالحكم!!! ..... مِنُوا كاكيامطلب ب؟اس ككن مطلب لي مح بير

٠ .... بعض نے فرمایا: امِنُوْا كامطلب بے إِتَّقُوا "كَمُم الينا اندرتقوى بيداكرو\_

● .....بعض نے فرمایا:''اے زبان سے اقرار کرنے والو! اینے دل ہے بھی اس کی تقىدىق كركۇ'\_

● ....بعض نے فرمایا: ''اینے ظاہراور باطن کے تفنا دکودور کردو''

⊙ ..... بعض نے فرمایا: ''ایئے قول اور فعل کے فاصلوں کومٹاوو''

⊙ ..... بعض نے فر مایا: '' دور نگی چھوڑ دو، بیک رنگ ہوجاؤ''

مشكلات لأاله:

دوسرى آيت ميار كهيس فرمايا:

﴿ اُدُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

" تم يور ال يور الاسام من داخل موجاء"

یعنی سرکے بالوں سے لے کریاؤں کے ناخنوں تک تم مسلمان بن جاؤ۔یاد

ر کھیں کہ مسلمان بنتا کوئی آسان کا منہیں ہے ۔

یہ شہادت مجہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سجھتے ہیں مسلماں ہونا

اس كے ليے محنت جاہيے ۔

چوی سویم مسلمانم به لرزم كه دانم مشكلات لا اله

" جب ميس بيرچا مول كدميس مسلمان مول توميس كانپ الحميّا مول كيونكه لا الله كى الدالله كى مشكلات سے ميں دا قف ہوں'' کہنا آسان ہےاور کرنامشکل کام ہے۔اس ونیا میں آنا آسان اور سیح معنوں میں انسان بن جانا ، یہ بڑامشکل کام ، جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ ہی پہایا تا ہے۔ جب بنے کے لیے محنت کرو مے تو چرسجھ کھے گی کہ بیکام کتنامشکل ہے! ` مصحفی ہم تو سمجے تنے کہ ہو گا کوئی زخم سینے بیٹے تو بہت کام رفو کا لکلا

حقائق کے آئینے میں ہماری کیفیت:

ہم جوایۓ آپ کومسلمان کہتے ہیں تو ہم اینے آپ سے پوچھیں کہ جارا کون سا عضومسلمان ہے؟ تھوڑی در کے لیے اس پر بیٹھ کرغور کریں .....کیا میری آلکمیں سلمان بن گئیں؟....اس لیے کہ جوآ تکعیں مسلمان ہوں گی وہ غیرمحرم پر بری نبیت سے نیس ڈالیں مے ۔۔۔۔کیامیرے کان مسلمان بن محے؟ کہ بیخلاف سنت باتیں نہیں منیں گے ....کیا میری زبان مسلمان بن گئی؟ کہ اس سے کوئی بات خلاف شرع نہیں نکلے گی .....کیا میرے ہاتھ مسلمان بن مجھے؟ کہ بیراب سی مسلمان کی جان، مال اور زت پرنہیں اٹھیں ہے۔۔۔۔کیا میرے یا وُں مسلمان بن مجئے؟ کہ بیہ پھرکسی گناہ کے لیے چل کرنبیں جائیں ہے ۔۔۔۔۔اگر ایبانہیں تو ہمارےجسم کا کوپن ساعضومسلمان ہے س کی وجہ ہے ہم اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں؟؟

....دل ہے تو غیر کی محبت سے بعرا ہوا ہے۔

..... ذہن ہے توشہوانی اور شیطانی خیالات ہے بھرا ہوا ہے۔

.....آ کھر میلی ہے۔

....جرام حلال کی تمیزنہیں۔

تو پھرسوچے كرآخرمسلمانى كس چيز كانام ہے؟ \_

**EX** 

زبان سے کہہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلما ں نہیں تو سچھ بھی نہیں ہم اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا ہی عجیب ہے! شعر بڑا ہی عجیب ہے!

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لااللہ الا لغیب غریب جب تک ترا دل نہ دے گوائ لغیب غریب جب تک ترا دل نہ دے گوائ جب کل اللہ الا اللہ الا لغت غریب کی مانند ہے۔ جارا یہ لا اللہ الا اللہ الا اللہ کہنا لغت غریب کی مانند ہے۔ ہماری یہ حالت بن چکی ہے کہ ہماری آئکھیں کھلی رہتی ہیں، گردن تی رہتی ہیں۔ ہے، ہم دوسروں کے چروں پرنظر ڈالتے ہیں اور ان کے عیب ٹولتے پھرتے ہیں۔ اے کاش!یہ گردن جمک جاتی، یہ آئکھیں بند ہوتیں اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر اے کاش!یہ گردن جمک جاتی، یہ آئکھیں بند ہوتیں اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر بیر تیں کہ میرے ایپنا ندر کیا عیب جملے ہوئے ہیں؟

منہ و کھے لیا آکینے میں ، پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں ، مرنے کو مسلماں بھول گئے کی ایسا لگایا جینے میں ، مرنے کو مسلماں بھول گئے کھیر تو اب بھی ہوتی ہے مجد کی فضا میں اے انور! جس بفر سے دل بل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس بفر سے دل بل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے

ا کے وقت تھا کہ بیمومن، بینوجوان رات کے آخری پہر میں افھتا تھا، لا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگا تا تھاا وراس کے سینے میں دل کا نیپا تھا۔ ۔

تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانیخ تخط کھویا گیا ہے تیرا جذب تلندرانہ دہسوزادرجذبہم سے چھن چکا ہے۔ ۔ تیر ی محفل ہمی جمتی جاہے دالے بھی گئے شب کی آئیں بھی سمتیں میچ کے نالے بھی گئے وہ نو جوان جورات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے وہ سسکیاں لے لے کرروتے تھے۔ تھے۔اپنے رب کومناتے تھے،ان کے آنسوؤں ہے ان کے دامن تر ہوجاتے تھے۔ آج وہ چہر نظر نہیں آتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کی انگیٹھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔

محبت کا جنوں باتی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باتی نہیں ہے
نماز و روزہ و قربانی و حج
بیہ سب باقی ہیں تو باتی نہیں ہے
ہارےاندرکاانسان کہیں گم ہو چکا ہے۔وہ کہیں کھو گیا ہے۔وہ کہیں سو گیا ہے۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں سے؟ راہ رو منزل ہی نہیں

ا نگار ہے پھر سے روشن ہو جا ئیں \_

حقیقت خرافات میں کھو گئی ب امت روایات میں کھو گئی لبھاتا ہے دل کو بیانِ خطیب مگر لذہ شوق سے بے نصیب وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں بکتا امانت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا وه سالک مقامات میں کھو گیا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمال نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے

ہمیں عشق الٰہی کی اس آگ کو بھڑ کا نا ہے تا کہ ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو حائے۔شاعرنے کیا: ۔

سی نه مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشہء سیماب سیماب کہتے ہیں یارے کو۔وہ تھرکتا رہتا ہے۔کہتا ہے کہ میں نے مصراور فلسطین میں بھی وہ اذان نہ تن کہ جس کوئن کر پہاڑ بھی یار ہے کی طرح کا نینتے تھے۔ وہ سجدہ رورح زمیں جس سے کانی جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب آج الله کی زمین بھی تلاش کرتی ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ جواتنے خلوص ہے تجدہ کرتے تھے کہ زمین بھی کانپ اٹھتی تھی۔ ہماری حالت بھی یہی ہے۔ میں جو سربہ بھی تو زمیں ہے آنے گئی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تھے کیا ملے گا نماز میں!؟ ہمیں آج دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل سِل بن چکے بیں، پھر بن چکے ہیں،ان کوموم کرنے کی ضرورت ہے۔دور کئی چھوڑنے کی ضرورت ہے ۔۔

دو رقی چھوڑ دے کیک رنگ ہو جا
سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا
ہمارےاسلاف سراپامل تھاورآج ہمارے پاس فقط با تیں ہیں۔
ہموں اے نوجوال مسلم! تدبر بھی کیا تونے؟
وہ کیا گردول تھا توجس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا؟
گھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں
گیل ڈالا تھا جس نے پاؤل میں تاج سر دارا
گھے آبا ہے اپنے کوئی نبست ہو نہیں سکتی
کہ تو گفتار ءوہ کردار ہتو ثابت ، وہ سارہ

واقعی ، ہماری زندگی عجیب بنتی چلی جا رہی ہے کہ زبان ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب کہ اگر کوئی ہمارے عملوں کو دیکھے تو ہو وہ ہماری من مرضی کے ہوتے ہیں۔ اس فرق کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑ نا پڑتا ہے۔ پھر انسان کے اعمر کا انسان بیدار ہوتا ہے۔ اور انسان کو دین کی روح نصیب ہوتی ہے۔ آج تو اکثر و بیشتر نو جوان آ کر کہتے ہیں: حضرت! دعا کریں، دماغ بہت گرم رہتا ہے۔ بانہیں آج کل کے نو جوانوں کی کیا پریشانی ہے!؟ وہ ہر وقت مینشن میں رہتا ہے۔ بیانہیں آج کل کے نو جوانوں کی کیا پریشانی ہے!؟ وہ ہر وقت مینشن میں رہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے گئے: حضرت! بس غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں۔ ہم

نے پوچھا کہ ذرایہ تو بتاؤ! بھی کسی نے خوشی میں بھی بیوی کوطلاق دی ہے؟ اپنے آپ پر قابونہیں ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت نہیں گی۔ بلکہ جس کو چار پیسےمل جاتے ہیں وہ سر کاری سانڈ بنا پھر تا ہے۔اس کو بچھ پر وانہیں ہوتی ۔وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ ہی نہیں سمجھتا۔

#### سب سے بری باری:

یاد رکھنا! بیار بوں میں سب سے بری بیاری دل کی بیاری ہے۔ادر ڈل کی
بیار بوں میں سب سے بری بیاری دل آزاری ہوتی ہے۔ہماری حالت بیہ ہے کہ ہم
دوسر سے بند سے کی معمولی ہی بات پراس کی دل آزاری کردیتے ہیں۔الی بات کہہ
دستے ہیں کہ اس سے دوسر سے کے دل پر چھری چل جاتی ہے۔ہمیں پھر سے کیھنے کی
ضرورت ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔اوراس کو کیھنے کے لیے مشاکخ کی
خدمت میں پجھےوفت گزار نا پڑتا ہے۔

نبی علیه السلام نے قرمایا،

اَکُمُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَیَدِهِ ''مسلمان وہ ہےجس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں''

یعنی ان کا مال ،ان کی جان اور ان کی عزت سلامت ہو۔اییا آ دمی سیح معنول میں مسلمان کہلانے کاحق دار ہے۔ہم ذرا پنے آپ سے پوچیس کہ کیا اس تعریف پر ہم پورےاتر تے ہیں؟ہم نے تو اللہ کے بندوں کو پریشان کررکھا ہے۔

- ⊙ ..... خاوتد نے بیوی کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے،
  - ⊙ ..... بیوی نے خاوند کوستایا ہوا ہوتا ہے،
  - سساس اور بہو کے اندر چپقلش ہوتی ہے،

- بین، نداور بھابھی کے درمیان عجیب کہانیاں ہوتی ہیں،
- ﴿ ..... بردوس اور بردوس كے درميان جھكر سے ہوتے ہيں ،
- رئے دو بھائی ایک دوسر \_ کی شکل دیجینا گوارانہیں کرتے ہ
   میں سیکے دو بھائی ایک دوسر \_ کی شکل دیجینا گوارانہیں کرتے ہ

سوچیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھا تا ہے اور مملی طور پر ہماری زندگی کیسے گزررہی ہے!؟

دین سراسر خیرخوای ہے:

نى عليه السلام في فرمايا:

الدِّينُ النَّصِيْحَة "وين سراسرخيرخوابي ب

کیامطلب؟ کہمومن دوسرےمومن کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ یا درکھنا! جہاں آپ کو ایک مسلمان دوسرےمسلمان کا بدخواہ نظرآ ئے توسمجھ لینا کیدین کی دھجیاں اڑپکی ہیں۔

#### ایثار کے انمٹ نفوش:

وین اسلام نے ہمیں ایٹار کاسبق دیا ہے۔اس سلسلہ میں صحابہ کرام ہے این زندگیوں میں انوکھی مثالیں قائم کی ہیں۔ایک مجاہد زخی حالت میں کہتے ہیں:
اکھکٹ اکھکٹ اکھکٹ " پیاس پیاس"۔ان کے کزن کہتے ہیں کہ میں مشک لے کرآ کے بوحا کہ پانی پلاؤں، گر جب وہ پینا چاہتے تھے توایک اور مجاہد نے کہا: اللّٰ عَطْسُ " پیاس" ۔ چنا نچہ اس نے اپنا منہ بند کر لیا اور اشارہ کیا کہ اس کو پلا ہے۔ میں ادھر گیا۔وہ پینا ہی چاہتا تھا کہ تیسری طرف سے آواز آئی، العطش (پیاس)۔اس نے بھی اپنا منہ بند کر لیا اور اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ تیسرے کے پاس چنچا تو میں میں اپنا منہ بند کر لیا اور اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ تیسرے کے پاس آیا کہ میرے جانے ہے کہا وہ شہید ہو چکا تھا۔ جب لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا کہ میرے جانے وہ بھی شہید ہو چکا تھا، پھر جب لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، پھر جب لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کمی میں ہیں اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کمی میں بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کمی میں بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے وہ کیا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کمی میں بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے وہ کیا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کمی میں بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے وہ کیا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کمی میں بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے کیا گھا۔

\_11A(Jn) E3E3(28) E3E3 (10) ALGO [3

عظے۔ای حقیقت کوقر آن مجید نے بول آ شکار کیا:

﴿ وَيُورُونَ عَلَى اَنفُسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشره) ابوائسن نوری سے بادشاہ وفت نے اپنی مرضی کا کوئی فتوی مانگا، تمرانہوں نے ایسا کرنے ہے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے تین علما کو گرفتار کروایا۔ وہ جا بتا تھا کہ ان کوسر اوی جائے۔ لہذا غصے میں آگراس نے ان کے آل کے احکام جاری کردیے۔ جب جلاد قل کرنے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابوالحن نوری علی سب ہے آگے کھڑے ہیں۔اسےان کے ساتھ عقیدت بھی تھی۔وہ جا ہتا تھا کہ باقی ووکوتو قتل کر دیا جائے اوران کو میں کمی بہانے سے معاف کردوں۔اس لیےوہ کہنے لگا کہ پیجگہ تھیک نہیں ، ان کو فلاں جگہ پر قل کرو۔اس کا مقصد تھا کہ ان کی ترتیب بدل جائے گی۔ جب دوسری جگہ پران کو دیکھا تو ابوالحن نوری مٹلا پھرآ کے کھڑے تھے۔وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے ان کوقریب بلایا اور کہا کہ یہاں ان کوتل کرو۔ تیسری جگہ پھر ابوالحن نوری طاق آ کے کھڑے ہوگئے۔ بادشاہ نے جیران ہوکراب ان کواپنے قریب بلالیااورحقیقت بتادی که میں چاہتا تھا کہ پہلے دوسروں کوتل کر دیا جاتا ،مگر ہرد فعہ آپ بی آ کے کھڑے نظرآ ئے، آخر کیا دجہ ہے؟ ابوالحن نوری علیے نے فر مایا کہ میرے دل میں پیخیال آیا کہ جب میں آگے کھڑا ہوں تو جتنی دیراس جلا دکو مجھے قل کرنے میں کگے گی میرےان بھائیوں کواتنی دیر کے لیے زیادہ زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔

جب ہم سیح معنوں میں مسلمان نتھے.....

ایک وفت تھا کہ جب مسلمانوں کے پڑوس کی قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی۔عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی تھا۔وہ مکان بیچنا چاہتا تھا۔ ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا: جی آپ نے بیمکان کتنے میں بیچنا ہے؟اس نے کہا کہ دو ہزار دینار میں۔ لینے والے نے کہا: بھی !اس علاقے میں تو ایسے مکان کی

قیمت ایک ہزار دینار ہوتی ہے اور آپ مجھ سے دوگنا قیمت مانگ رہے ہیں۔ یہودی کہنے لگا: ہاں! ایک ہزار دینار میرے مکان کی قیمت ہے اور دوسرا ہزار دینارعبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔

حقیت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اخلاق ایسے ہوتے تھے کہ ہر ایک کا بھلا سوچتے تھے اور پھر ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں ۔لوگ ہمارے عملوں کود کمھے کرمسلمان ہوتے تھے۔

### ایک نوجوان کی دیانتداری کاواقعه:

ایک نوجوان مسلمان پردلیس میں تھا۔ چھٹی کے دن شکار کھیل رہاتھا۔ جب اس نے تیر مارا تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور تیرا یک عیسائی لڑکے کو جالگا۔ لڑکے نے وہیں جان دے دی۔ لڑکے کے والدین نے اسے پکڑ لیا۔ دوسرے عیسائیوں نے المے مشورہ دیا کہ مقدمہ چلاؤ، قاضی مسلمان ہے، تہہیں یقینا انصاف ملے گا۔ چنانچہ وہ بہت خوش ہوئے۔

جب مقدمہ چلاتو قاضی نے اس نو جوان سے پوچھا: کیا آپ کا تیر لگنے سے وہ الاکا فوت ہوا؟ نو جوان نے کہا: جی ہاں، مگر یہ قتلِ خطا ہے، قتلِ عربیں، میں نے پرند ہے کو مار نے کے لیے نشانہ با ندھا تھا مگر غلطی سے لڑکے کو جالگا۔ قاضی نے کہا: جو بھی ہے، ہم ان لوگول کو مطمئن کر دو، اگر یہ مطمئن ہو جا کیں تو ٹھیک، ورنہ جان کے بدلے جان والا معاملہ ہوگا۔ اب اس نے ان کو مطمئن کرنے کی بوی کوشش کی ،مگر وہ عبد لئے والا معاملہ ہوگا۔ اب اس نے ان کو مطمئن کرنے کی بوی کوشش کی ،مگر وہ عبد الی ڈٹ کے اور کہنے گئے کہ ہم آپ کو بھائی پر چڑ ھتا دیکھیں گے تب ہمارے عبد الی ڈٹ کے اور کہنے تانمی نے اس کی بھائی کا تھم وے دیا۔ ان دنوں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر بڑے جمع میں سب بحرموں کو سزا کیں دی جاتی تھیں۔ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر بڑے جمع میں سب بحرموں کو سزا کیں دی جاتی تھیں۔ چانچہ قاضی صاحب نے اس کو جیل جمعے ویا۔ دات اس نے وہیں جیل میں گزاری۔

اس وفت کا جیل سیرنٹنڈنٹ ( جس کوجیلر کہتے ہیں )عیسا کی تھا۔ بینو جوان اگلی صبح اس عیسائی جیلر کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں مسلمان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بچیل ہو گیا ہے، جمعہ کے دن مجھے سزاملنی ہے، حد قائم ہونی ہے، میں حابتا ہوں کہ میں واپس اینے دلیں میں جا کر بیوی بچوں سے ملا قات بھی کرلوں اور ان کو اطلاع بھی دیے دوں ،اماننتی بھی واپس کر دوں اور قرض بھی لوٹا دوں ،اگر آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں تو میں اگلے جمعہ ہے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا ، اور میں مسلمان ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو اس سیر نٹنڈنٹ نے کہا: بہت احچھا! میں اپنی ذ مہ داری پر آپ کو آزاد کرتا دیتا ہوں ، آپ جمعہ کی نماز ہے پہلے پہنچ جانا۔ کا فرکے دل میں بھی ایک مسلمان کا اتنااعتا دتھا! چنانچہ و قتل کا مجرم گھر چلا گیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو لوگ قاضی صاحب کے پاس استھے ہو گئے۔اس نے اس نو جوان کے بارے میں یو جھا کہ وہ قتل کا مجرم کہاں ہے؟ جیلرنے کہا: جنا ب! میں نے اپنی ذمہ داری پراس کو جھوڑ ویا تھا۔ قاضی نے کہا: باقی حدود قائم ہونے تک وہ آ گیا تو فبہا، نہ آیا تو پھراس کی جگہ آپ کو پھانسی دی جائے گی کیونکہ آپ نے اسے چھوڑا ہے۔اب عیسائی اور پریثان ہو گئے کہ بچہ بھی ہمارا مراہے اوراس کے بدلے بندہ بھی ہمارا پیانسی چڑھےگا۔

الله کی شان دیکھیے کہ جب باتی سب کیس نمٹ گئے تو قاضی نے اس نو جوان کو طلب کیا۔ گرابھی تک وہ نہیں پہنچا تھا۔ چنا نچہ قاضی نے کہا کہ جیلرآ گے آئے۔اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جب جیلرآ گے ہڑ ھا تو عیسا ئیول نے پریشان ہو کرادھرادھر دیکھا تو ان کو دور سے ایک ساییسا نظر آیا۔لوگوں نے کہا: قاضی صاحب! تھوڑی دیر انتظار سیجے، کوئی آر ہا ہے۔ قاضی صاحب نے تھوڑی دیر انتظار کیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان بھا گئے بھا گئے بھا گئے سینے میں شرابور وہاں پہنچا۔وہ وہ ی نوجوان تھا۔

اس نے آتے ہی اس عیسائی جیلر ہے معافی ما گی اور کہا کہ بیں وقت پر ہی چل پڑا تھا، مجھے شتی کے ذریعے دریا عبور کرنا تھا، مبوا مخالف سمت کی تھی، ڈنانچہ بہت کوشش کے باوجود دریا عبور کرنے میں بہت دریگی، جس کی وجہ ہے بشعدے کے مطابق پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے لہٰذا مہر بانی فرما کر مجھے معاف کر دیں، اب میں حاضر ہول ہول ہے لہٰذا مہر بانی فرما کر مجھے معاف کر دیں، اب میں حاضر ہول ہول ہے این وجوان کے ایفائے عہد کے اس واقعہ کو عیسائیوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے: قاضی صاحب! آپ نے اس نو جوان کی بات بھی ہی کہا ہے ذرا ہماری بات بھی میں لی، اب ذرا ہماری بات بھی میں لیہجے کہ جب بیا ہے تو ل کا اتنا پکا اور سچا ہے تو ہم فقط اس کی ہی جان بخشی نہیں کرتے بیں۔

## مسلمان معاشرے میں خیرخواہی کاعالم:

جس زیانے میں بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، اس وقت کا فروں نے ایک نوجوان
کو بغداد میں بھیجا کہ ذرامسلمانوں کے ماحول معاشرے کا پیتہ کر کے آؤ کہ ان کے
اندروہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں غالب آتے جارہے ہیں؟
جب وہ بغداد میں پہنچا تو اس وقت وہ تھکا ہوا بھی تھا اور اسے بھوک بھی گئی ہوئی
میں ۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں ہوئل سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ وہ ہوئل میں کھانا
کھانے کے لیے گیا۔ جب وہ کھانا کھار ہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا بندہ اس کو
برد نے خور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ جھا کہ میں اس کے لیے پردیسی اور اجنبی ہوں، شاید
اسی وجہ سے مجھے بار بارد کھر ہا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے کے بعد پیسے اداکرنے کے
اسی وجہ سے مجھے بار بارد کھر ہا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے کے بعد پیسے اداکرنے کے

ليے كاؤنٹر پر آياتو كاؤنٹروالے نے كہا: جناب! آپ كى پيمنٹ ہو چكى ہے۔اس نے

آپ کی میمنٹ بھی کر کے چلا گیا ،اوراس کواتن طمع بھی نہیں تھی کہ وہ آپ کواطلاع دیتا اور آپ کی زبان سے شکریہ کالفظان لیتا۔ بین کروہ جیران ہوا کہ مسلمان ایسے لوگ ہوتے ہیں۔

اس کے بعدوہ آگے بڑھاایک دکان پراسے کوئی چیز خرید نی تھی۔ چنانچہاس نے دکاندار سے پوچھا: کیا آپ کے پاس فلاں چیز موجود ہے؟

د کا ندارنے کہا: ہاں موجود ہے۔

اس نے پوچھا: اس کی کتنی قیمت ہے؟

د کان دار نے کہا: اتنی

ال نے کہا: اچھا! آپ مجھے ایک عدد دے دیجے۔

د کان دارنے کہا: جناب! آپ میری ایک بات مان کیجیے کہ یہی چیز آپ کوسامنے والی د کان سے ای دام میں مل جائے گی ،آپ وہاں سے خرید لیس۔

چنانچہ بیروہاں پہنچااوراہے وہی چیزاتنے ہی دام میں وہاں سے ال گئی۔ گراس کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ پہلے دکا ندار نے انکار کیوں کیا؟ لہٰذا وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا۔

اس نے پوچھا: جناب کیا آپ کے پاس میہ چیز موجود نہیں تھی ، یا آپ دینانہیں جا ہے تھے؟

دکان دار نے کہا: جناب! میرے پاس سے چیز موجودتھی۔ میں نے سوچا کہ آج میرے پاس اتنے گا مک آچکے بیں کہ میرے بیوی بچوں کا گزارا اچھا ہو جائے گا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دالے بھائی کے پاس آج تھوڑے گا مک آئے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر آپ اس سے کوئی چیز خریدلیں گے تو اسے بچت ہوجائے گی اور آج رات اس کے بیوی بچوں کا گزارا ہوجائے گا۔ ایک وقت تھا کہ دکا ندارایک دوسرے کے اتنے خیرخواہ ہوتے تھے۔

#### اسلام كابول بالا:

کا ندهلدانڈیا کا ایک بڑا قصبہ ہے ۔۔۔۔۔اللہ نے مجھے وہاں جانے کا موقع نصیب کیا۔۔۔۔۔تقسیم ہند ہے بہت پہلے کی بات ہے، وہاں ایک زمین کا گلزا تھا جس پر ایک مسلمان اور ہندو کا جھگڑا ہوا۔مسلمان کہتا تھا کہ بیرمبرا ہے اور ہندو کہتا تھا کہ بیرمبرا ہے۔ در ہندو کہتا تھا کہ بیرمبرا ہے۔ جب بات ذرازیا وہ بڑھی تو مسلمان نے کہد دیا کدا گر بیٹکڑا مجھے مل گیا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے بھی کہد دیا کہ اگر مجھے مل گیا تو میں اس پرمندر بناؤں گا۔ لو، بات تو ذاتی تھی گر وہ مذہبی معاملہ بن گیا۔

ادھر سے مسلمان آگئے اور کہنے لگے کہ ہم سجد بنا کے رہیں گے اور ادھر سے ہندو
آگئے اور کہنے لگے کہ ہم مندر بنا کے رہیں گے۔ یوں پور سے شہر کے اندر آگ ہی لگ
گئی۔ چنا نچا نگریز پر بیثان ہوا کہ یہ کیا معالمہ بنا۔ اگر ذرای بے احتیاطی ہوئی تو یہاں
نالیوں میں خون بہنا شروع ہو جائے گا اور مصیبت بن جائے گی۔ چنا نچہاس نے
مسلمانوں اور ہندوؤں کوعدالت میں بلوایا۔ دونوں طرف سے جم غفیروہاں پہنچ گیا۔
اگریز جج نے پوچھا: کوئی صلح کی صورت ہو سمتی ہے، تا کہ افہام وتفہیم سے اس
مسلمانوں اور ہندوؤں نے کہا: ہاں! ایک صورت ہو سمتی ہے، تا کہ افہام وتفہیم سے اس
مسلم کوسلجھایا جائے۔ ہندوؤں نے کہا: ہاں! ایک صورت ہو سمتی ہے۔ اور وہ یہ کہہم
مسلم کوسلجھایا جائے۔ ہندوؤں نے کہا: ہاں! وہ بلاکر پوچھ لیجے، اگر وہ یہ کہیں کہ بینکرا
مسلمانوں کا ہے تو زمین ان کود ہے دیں اور اگروہ کہیں کہ ہندوؤں کا ہے تو زمین ہمیں
دے دیں۔ جج نے اگلی تاریخ ڈال دی اور کہا کہ ہاں ، ایسا ہی کرلیا جائے گا۔
مالاً خراگلی تاریخ آگئی ،

دن گئے جاتے تھے جس دن کے لیے پھرعدالت میںلوگوں کا مجمع پہنچا۔لوگوں نے دیکھا کہاس ونت ایک بڑے شخ مفتی الٰہی بخش کا ندھلوی وہاں جج کی کری کے قریب بیٹھے ہیں۔انگریز جج نے ان کو ہندوؤں کی نشا ندہی پر بلایا تھا۔

جج نے بوجھا:مفتی صاحب! بیز مین کا مکڑاکس کا ہے؟

مفتی صاحب نے جواب دیا:اس ہندو کا۔

جج صاحب نے بوچھا:مفتی صاحب! کیا ہندویہاں پرمندر بنا کتے ہیں؟

مفتی صاحب نے فرمایا: جب ملکیت ان کی ہے تو اختیار بھی ان کا ہے۔ وہ چاہیں تو مندر بنا ئیں ، چاہیں تو اپنا گھر بنا ئیں۔

جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مسلمانوں کے دل بہت زیادہ ڈوب گئے۔اس کے بعدانگریز نے اپنا فیصلہ سنایا۔اس تاریخی فیصلے میں اس نے کہا: '' آج مسلمان تو ہار گئے مگراسلام جیت گیا''

جب ہندؤں نے جج کا فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا:

'' بجج صاحب! آپ ہمارا فیصلہ بھی من کیجے کہ جب اسلام جیت گیا، جوابیاا چھا اور کھر اند ہب ہے، تو ہم بھی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے ہیں۔اب اس جگہ پر ہم اپنے ہاتھوں ہے، مسجد بنا کیں گے۔''

تو ایک وقت تھا جب ہمارے قول وفعل کو دیکھ کر کا فربھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہماری زندگی کیسی بنی ہوئی ہے! ہمیں اس مسلمانی کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے۔۔

#### ہم نے تو بہرو پیاا جھا....!!!

ادرنگ زیب عالمگیر کے در بار میں ایک بہرو پیا اپنا بھیں بدل کر آیا۔ بادشاہ نے پہچان لیا۔ بہروپیے نے انعام مانگا کہ میں نے سانگ رچایا ہے۔ بادشاہ نے کہا: بھئی! میں نے تو پہچان لیا ہے، جب نہیں پہچان سکیں گے توانعام بھی دیں گے۔ بہروپیے نے کہا: بہت احجا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کونسہ
روپ اختیار کروں کہ ان کو پتہ نہ چل سکے؟ بالآخراس کے دل میں بات آئی کہ بادشاہ
اللہ والوں کا بڑا قدر دان ہے۔ بیہ خیال آنے کے بعداس نے شہر کے باہر جا کرا یک
جگہ اپنی حجمونیزی لگالی اور اللہ ہو کا ور دکرنا شروع کر دیا۔ جو آدمی بھی پاس جاتا وہ
اسے واپس بھیج دیتا۔ جب ای طرح وہ ذکر میں لگار ہاتو آہتہ آہتہ اس کی شہرت ہو
گئی۔لوگوں نے آکر دعا میں کروانا شروع کر دیں۔

اورنگ زیب عالمگیر کوبھی ان کا پیتہ چل گیا۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کو پتا کہ کوئی اللہ والا ہے تو خوداس کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ خود بھی گئے اور اپنے اور وزرا کوبھی لے کر گئے۔ ان سے دعا کروائی اور ہزاروں دیناروں سے بھری ایک تھیلی ان کو ہدیے کے طور پر پیش کی۔ انہوں نے کہا: جی نہیں ، ہمیں ان چیز وں کی کیا ضرورت ہوتی ہے، لے جاؤا پنے میاتھ ۔ اور نگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ معتقد ہوئے کہ یہ بندہ تو بغرض اور بے طبح ہوکر اللہ اللہ کرر ہا ہے۔ چنانچہ تھیلی لے کرواپس چلے گئے۔

انجمی اورنگرزیب عالمگیررحمة الله علیه جا کردر بار میں بیٹھے ہی تھے کہاتنے میں وہ بہرو پیا آ کر کہنے لگا: بادشاہ سلامت!السلام علیم

بادشاه نے کہا: وعلیکم السلام

بہروپے نے کہا: باوشاہ سلامت!انعام دیجیے۔

بادشاہ نے پوچھا: مجھی ایس بات کا انعام؟

اس نے کہا: بادشاہ سلامت! آپ مجھے نہیں پہیان سکے۔

بادشاه نے یو جھا: محتی! میں کیے نہیں پہچان سکا؟

اس نے یو چھا: جی! آپ ابھی جس بندے سے ال کے آئے ہیں وہ کون تھا؟

بادشاه نے کہا: وہ ایک اللہ والاتھا۔

بہروپ نے کہا: بادشاہ سلامت! وہ میں تھا۔ میں نے اپنے آپ کواییا بنا کر پیش کیا کہآپ نہ پہچان سکے،لہٰذا آپ مجھےانعام دیجیے۔

بادشاه براجیران ہوااوراس نے اسے انعام دیا۔لیکن انعام تھوڑ اتھا۔

ببروپ نے کہا: بادشاہ سلامت!انعام تو بہت کم ہے۔

باد شاہ نے کہا: میں تو بس یہی دے سکتا ہوں۔ ہاں! جب تم وہاں متھے تو میں نے تو دیناروں سے بھرا ہواتھ بیلا پیش کیا تھا،تم اس وقت قبول کر لیتے تو پوراتھ بیلاتمہارا ہوتا۔ اب کیوں انعام کی کمی کاشکوہ کررہے ہو؟

بہروپ نے کہا باوشاہ سلامت! جب آپ نے مجھے تھیلادیا تھا تو خیال میرے دل میں بھی آیا تھا کہ اچھا موقع ہے، تھیلائی لے لیتا ہوں، مگر پھردل میں خیال آیا، نہیں ، اگر چہتو ہبرو بیا ہے مگر اللہ والوں کا بھیس بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو نے تھیلا تبول کر لیا تو اللہ والوں کی مسند بدنام ہوجائے گی کہ اللہ والے بھی اس طرح ہدیے تبول کر لیا تو اللہ والوں کی مسند بدنام ہوجائے گی کہ اللہ والے بھی اس طرح ہدیے تبول کر تے ہیں۔ لہذا میں نے وضع قطع کالحاظ رکھا اور میں نے تھیلے کو تھو کرلگادی۔

آپ سوچے تو سہی کہ ہم سے تو بہرو پیاا چھا، جس نے اپنے بہروپ کا بھی لحاظ رکھ بیاا دراییا کوئی کام نہ کیا جواللہ والوں کی شان کے خلاف ہو۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم کیوں ایسا کام کرتے ہیں جوالیہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہوتا۔

# سنسبت محمري منَّاللِّيم كي فكر:

جائی متجدد ہلی کے سیرھیوں پرفقیر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ایک انگریز آیا۔ وہ متجد میں کوئی ڈیزائن دیکھنا چاہتا تھا۔ جب سیرھیاں چڑھنے لگا توایک مسلمان فقیراس کی طرف بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا: مجھے کچھ دے دیجے۔اس انگریز نے بو ہ نکالا اور اس کو پچھ پیسے دے دیے اور بو ہ جیب میں ڈال کر چلا گیا۔

الله کی شان ، که اس کو معجد کا وه و میز ائن پیند آیا اور بیوی کو جا کربتایا - بیوی نے کہا کہ جمجے بھی اگلے ہفتے وہ و بیز ائن دکھا کیں ۔ کہنے لگا: بہت اچھا۔ رات کو اسے محسوس ہوا کہ جو ہو ہ اس نے جیب میں والا تھاوہ جیب میں نہیں تھا اور وہ راستے میں ہی کہیں گم ہوگیا تھا۔ اس میں تین چارسورو پے بھی تھے۔ اس زمانے میں مہینے کی تخواہ بی رو پیدیا ورو پیدہوتی تھی تو تین چارسورو پے تو بروی رقم سمجھی جاتی تھی ۔ خیراس نے کہا کہ اب تو وہ گم ہوگیا ہے ، کیا کریں ۔ چنا نچہ بات آئی گئی ہوگئی۔

ا گلے ہفتے وہ اپنی ہوی کو لے کر دوبارہ مسجد کی طرف گیا۔ اب جب وہ سیر هیا ال چڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ ہی فقیر بھا گتا ہوا آیا اور اس نے اپنا تھیلائے رکھا اور اس میں سے اس کا بیٹوہ نکالا اور کہنے لگا: صاحب! آپ کا یہ بیٹوہ یہاں گرگیا تھا، میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر آپ نکل سے۔ میں نے اس وقت سے یہ سنجال کررکھا ہوا ہے۔ آپ ہیہ لیجے۔ جب اس نے بیٹوہ دیکھا تو اس میں پوری کی پوری رقم موجودتھی۔ وہ بڑا جیران ہوا کہ یہ پیسہ پیسہ ما نگلنے والا ، اسے تمین چارسو رو پیل گئے تھے، اس نے خود کیوں نہ استعالی کر لیے: پھر یہ ایک ہفتے تک میرا نظار موجود کھی کرتا رہا۔

چنانچداس نے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ تم نے میرے پیسے استعال نہ کیئے۔ فقیر نے جواب دیا کہ میرے ول میں بھی یہ بات آئی تھی کہ میں ان پیسوں کو استعال کرلوں، کین مجھے فورا ایک خیال آیا جس کی وجہ سے میں نے ایسانہ کیا۔ اس نے پوچھا: آپ کو کون سا خیال آیا؟ فقیر کہنے لگا: میں مسلمان ہوں، آپ عیسائی ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن میں مقدمہ اللہ کے سامنے چیش کیا جائے اور آپ کے نی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نی حضرت محمد ما اللہ کے ماصف چیش کیا جائے اور آپ کے نی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نی حضرت محمد ما اللہ کے ماصف چیش کیا جائے اور آپ کے

امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تھے۔اس خیال کے آنے کے بعد میں نے پیپوں کواستعال نہ کیااور میں نے آپکاا نظار کیا۔،اب آپ کی امانت آپ کے پاس موجود ہے۔

سچی بات تو بیہ ہے کہ ہم سے تو وہ فقیرا چھا تھا ،اسے بھی اس نسبت کا لحاظ تھا ،ہمیں بھی اس نسبت کا لحاظ ہونا جا ہے۔

### معافی مانگئے سے پہلے معاف کردیا:

ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تج پر گئے ہوئے تھے۔ایک جگہ جا
رہے تھے اور ان کا تھیلاان کے ہاتھ میں تھا۔ایک نوجوان آیا اور ان سے ان کا تھیلا
چینا اور بھاگ گیا۔ ذرا آگے گیا تو اس کی آنھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جیسے
بینائی چلی گئی۔اس نے رونا شروع کر دیا۔لوگوں نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ کہنے
بینائی چلی گئی۔اس نے رونا شروع کر دیا۔لوگوں نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ کہنے
لگا: میں نے فلال جگہ پرایک بوڑھے میاں کا تھیلا چھینا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی
مقبول بندے تھے کہ میری بینائی چلی گئی۔ مجھے ان کے پاس لے چلو ، میں ان سے
معافی مانگنا جا ہتا ہوں۔

چنانچہلوگ اس کواس جگہ پر لے گئے۔وہاں وہ بڑے میاں نہیں تھے۔قریب ہی ایک حجام تھا۔اس سے پو چھا: تو کہا کہ وہ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ، آپ اگلی نماز تک انتظار کریں ، میں نشاند ہی کردوں گا۔

اگلی نمازتک وہ بزرگ آگئے۔اس جہام نے ان کی نشان دہی کر دی۔اب وہ نوجوان ان سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا: حضرت! آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگئی، میں بڑا شرمندہ ہوں اور تو بہ کرتا ہوں۔وہ فرمانے لگے کہ میں نے تو آپ کوائ وفت معاف کر دیا تھا۔ جب بار باراس نے معافی مانگی اور بار بارانہوں نے کہا کہ میں نے توای وفت آپ کومعاف کر دیا تھا تو لوگ بڑے جیران ہوئے کی

نے پوچھا: حضرت! اس نے آپ کا تھیلا چھینا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ای وفت معاف کر دیا تھا! وہ ہزرگ کہنے لگے: ہاں مجھے ایک خیال آگیا تھا جس کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا تھا۔ پوچھا: کیا خیال آگیا تھا؟

اس نے کہا: میں نے علا ہے مسکلہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 'قیامت کے دن ہیری امت کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، جب تک پوری امت کا حساب کتاب پورانہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا'' ۔ میر ہے دل میں خیال آیا کہ اس نے میر اتھیلا چھینا، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میر ایہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جنتی دیر اس مقدم کے فیصلے میں لگے گا، میر مے مجبوب مال تی ہیں جانے میں اتنی دیر ہوجائے گی، میں نے معاف کر دیا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور خیر میں جانے میں اتنی دیر ہوجائے گی، میں نے معاف کر دیا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میر مے موب مال تی دیر ہوجائے گی، میں جانے میں دیر گے گی۔

کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میر مے مجبوب مالیا تی و بھیرا ہوا ہے! ہم بھی اس نبیت کی لاح کے آج زندگی کے اندر کتنے معاملات کو بھیرا ہوا ہے! ہم بھی اس نبیت کی لاح کے کھیں ۔ یہ بیت بوی بجیب ہے۔

ر ہے سلامت تمہاری نسبت:

عزیز طلبا! ہمارے پاس تو نسبت کے سواہے ہی کچھ ہیں۔
عمل کی اپن اساس کیا ہے!
بجز ندامت کے پاس کیا ہے!
رہے سلامت تمہاری نسبت
مرا تو بس آسرا یہی ہے
اللہ تعالی نے ہمیں جویہ چٹائیوں پر بیٹھ کرحدیث اور تفییر کی کتابیں پڑھنے کی
نسبت دی ہے یہ بوی نسبت ہے۔ اس نسبت کی لاج رکھے۔ ایسانہ ہو کہ قیامت کے

دن پوچھلیا جائے کہ دوسر نے توعوام الناس تھے، ان سے کیا گلہ، آپ لوگ تو قرآن و حدیث پڑھنے والے تھے، تم نے ہی پچھنبت کی لاج رکھ لی ہوتی اور اپنی زندگی کوتم نے ہی اسلام کے مطابق ڈھال لیا ہوتا، تو سوچے کہ پھر اللہ کے محبوب منافید تھے ہے ما سنے ہم کیا جواب دے میں گے؟ اس لیے کہنے والے نے کہا:

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر "اےاللہ! تو دوعالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں" گر تو بینی حسابم ناگزیر

"ا الله! اگرتو فیصله کرلے که میراحساب لینالازی ہے" از نگاوِ مصطفیٰ ینہاں گیر

"ا الله! مصطفے كريم كى نگاہوں سے اوجھل حساب لے لينا"

تا کہ کہیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو، آقا مٹھ ٹیٹے بیہ نہ کہہ دیں کہ تو نے میر ہے آنسوؤں کی قدرنہ کی ، میں تو را توں کورورو کے امت کی مغفرت کی دعا کیں کرتا تھا، تو میراوارث کیسے بنا کہ تونے پڑھنے کے باوجودا بنی زندگی کونہ بدلا۔

آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا عہد کریں، پچھلے گناہوں سے بچی تو بہ کریں اور آئندہ اسلامی، ایمانی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کا میاب اور کا مران فر ماد بے اور قیامت کے دن کی ذلت ورسوائی سے ہمیں محفوظ فر ماد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے انسان کو جگا دے اور ہمیں صحیح معنوں میں سچا پیا مومن مسلمان بناد ہے۔ (آمین ثم آمین)

### وَ اجْرُ دَعُواْنَا آنِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





# درخت میں پوشیدہ اسرار

اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَ زَيَّتُهَا٥ وَ مَا لَهَا مِنُ فُرُو جَ وَالْارْضَ مَدَدُنهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِ بَهِيْج تَبْصِرَةً وَ ذِكُولِى لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيْب ﴾ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْج تَبْصِرَةً وَ ذِكُولِى لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيْب ﴾ فيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْج تَبْصِرَةً وَ ذِكُولِى لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيْب ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ٥

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

### بندۂ حرکے لیے ہیں ہے فراغ:

انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے ، پھر نہیں کہ پڑا رہے ، یہ تو اشرف المخلوقات ہے ، اسے چاہیے کہ یا دالہی میں لگارہے۔مقصد زندگی اللّہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصدِ حیات اللّہ تعالیٰ کی یاد ہے۔انسانی جسم چکی کی ما نند ہے۔ چکی اگر گیہوں پیسے تو اس کا فائدہ ہے اوراگر بندر ہے تو بے فائدہ ہے۔اسی طرح اگرانسانی جسم سے اعمال نیک اعمال صا در ہوتے رہیں تو اس جسم کا فائدہ ہے اوراگرانسان کے جسم سے اعمال صا در نہ ہوں تو یہ بے فائدہ ہے۔ہمیں اجرام فلکی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔آسان کے لیے کے سیاروں اور ستاروں کو دیکھیں ، یہ تحرک نظر آتے ہیں۔اس میں انسان کے لیے

ایک خاموش پیغام ہے کہ اے انسان! تجھے بھی اپنی زندگی کو متحرک بنانا چاہیے۔ ۔

علی ہے فرصت فقط غلاموں کو جہاں میں بندہ حرکے لیے نہیں ہے فراغ
جوغلام ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بردی فرصت ہوتی ہے، بردا وقت فارغ ہوتا ہے اور جو بندہ حرہوتا ہے، یعنی جوکام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں عدیم الفرصت ہوتے ہیں۔

#### درس فطرت:

ہم اگر اپنے اردگر دغور کریں تو ہمیں فطرت بیسبق ویتی نظر آتی ہے کہ اے انسان! تو دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اگر تو اس مقصد کے مطابق زندگی گزارےگا تو تو کامیاب ہوگا۔

# (درخت میں پوشیدہ اسرار ورموز)

ہمارے لیے درخت میں بہت سے سبق موجود ہیں اور اس میں بردی عجیب و غریب باتنیں پوشیدہ ہیں مثال کےطوریر:

#### درخت کاز مین کے اندرا گنے میں راز:

آپ نے غور کیا ہوگا کہ درخت ہمیشہ زمین میں اگتا ہے، سونے اور چاندی کی پلیٹ میں نہیں اگتا ہے، سونے اور چاندی کی پلیٹ میں نہیں اگتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان! اگر تو کامیاب زندگی گزار نا چاہتا ہے تو تحقیے اس ماحول اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کرر ہنا پڑے گا، تب توضیح نشو ونما پاسکے گا۔ اگر تو جنگلوں اور غاروں میں جاکر ترقی حاصل کرنا چاہے گا تو وہاں تحقیم نہیں جلگی۔

#### بیج زمین کے اندر بونے میں حکمت:

جو نیج زمین میں بویا جاتا ہے وہی درخت بنتا ہے۔ تو درخت کیسے بنا؟ جب نیج
نے اپنے آپ کومٹا دیا۔ جب دانے نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا تو اللہ رب
العزت نے اس دانے کو درخت بنا دیا۔ پھر اس درخت پر پھل کھتے ہیں اور ایک
دانے سے ہزاروں دانے بن جاتے ہیں۔ ای طرح جب کوئی انسان اپنی 'میں''کو
مٹا دیتا ہے، اپنی انا نیت کوتو ٹریتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فر ماتے
ہیں جس سے وہ ہزاور ل لا کھوں انسانوں کے انسان بنے کا سبب بن جاتا ہے۔

# ایک بیج کی قربانی میں انسانیت کے لیے پیغام:

ایک نئے نے قربانی دی، درخت بنا، اوراس درخت نے انسانوں اورجانوروں کو سایہ دیا۔ اس طرح جوانسان اسپیے نفس کی قربانی دیتا ہے اوراس کوشر بعت کی نگام پہنا پہنا ہے۔ اس طرح جوانسان اسپیے نفس کی قربانی دیتا ہے اوراس کوشر بعت کی نگام پہنا پہنا ہے، پھراللہ دربالعزت اسے قد آ ور درخت کی مانند بنا دیتے ہیں اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے، گر ہزاروں لوگوں کے لیے سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے، گر ہزاروں لوگوں کے لیے سائیاں کی مانند ہوتا ہے۔

ہمیں ایک ملک میں باغ دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں پرہم نے الا پڑگ کا درخت دیکھا۔۔۔۔۔ بہی الا پڑگ جوہم منہ میں ڈالتے ہیں اور خوش ہو آتی ہے۔۔۔۔۔ تو بتانے والے نے کہا اسے شیڈوٹری کہا جاتا ہے۔ہم نے بوچھا شیڈوٹری کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ پودا دھوپ میں نہیں اگ سکتا۔ یہ ہمیشہ کسی درخت کے سائے میں اگے گا۔ جب وہ آ دمی یہ چیز بتا رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ انسان بھی اپنے بروں کے سامنے شیڈوٹری بن کررہتا ہے۔ جیسے اس درخت کو اللہ انسان بھی اپنے بروں کے سامنے شیڈوٹری بن کررہتا ہے۔ جیسے اس درخت کو اللہ انسان بھی اپنے بروں کے سامنے شیڈوٹری بن کررہتا ہے۔ جیسے اس درخت کو اللہ انہوں کے سامنے شیڈوٹری بن کررہتا ہے۔ جیسے اس درخت کو اللہ انہوں کے سامنے شیڈوٹری بن کررہتا ہے۔ جیسے اس درخت کو اللہ انہوں کے سامنے شیڈوٹری بن کررہتا ہے۔ جیسے اس درخت کو اللہ انہوں ہودارا عمال

عطا فرمادے گا۔ ہمیں جا ہے کہ ہم ہر لمحے نیکی کا بیج بوتے رہیں۔ پھرایک دن ایسا آئے گا جب ہم نیکیوں کا باغ لگا ہوا دیکھیں گے ۔

گل سادی اے میلہ گھڑی دا اے رتاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نیں کرماں والیاں اوہ جیہڑیاں رکھ لا کے مُرِ چھانویں بیہندیاں نیں

جو بندہ درخت لگا تا ہے اور پھراس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کرآ رام کرتا ہے وہ بخت والا ہوتا ہے۔ہم بھی آج نیکیوں کے درخت لگا ئیں اورکل قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں عرش کی چھاؤں میں آ رام کے ساتھ بیٹھیں۔

## درخت کی ما نند بنیے نہ کہ بیل کی ما نند:

ایک ہوتا ہے درخت اورایک ہوتی ہے بیل۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ درخت
اگنے میں سالوں لگا تا ہے۔ گراس کے بعد بیسالوں زندہ بھی رہتا ہے۔ کسی درخت
ک عمرسوسال اور کسی درخت کی عمر کئی سوسال ہمیں کسی ملک میں ایک درخت دیکھنے
کا موقع ملا جس کی عمرایک سوسال ہو چکی تھی اور اس کو دیکھنے کے لیے دوسر سامکوں
سے سیاح آرہے تھے۔ اس کے اوپر پھول بھی گئے ہوئے تھے اور پھل بھی لگا ہوا تھا۔
ایسے درخت بھی ہیں جن کی عمر کئی سوسال ہوتی ہے۔ امریکا کی ریاست کیلیفور نیا
میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کی عمرسینکڑ وں سال ہوتی ہے اور اس کا تنا اتنا بڑا
ہوجا تا ہے کہ اس سے کوکاٹ کر اس میں سے بس گز رنے کی سڑک بنائی جاتی ہے۔ وہ
اگا ہوا درخت ہے گرس کوکاٹ کر اس میں سے بس گز رنے کی سڑک بنائی جاتی ہے۔ وہ
اگا ہوا درخت ہے گرس کوکاٹ کر اس کے اندر سے اتنی بڑی سڑک بنا دی گئی کہ اس پر
سے بس گز رجاتی ہے۔ تو درخت اگنے اور بڑھنے میں سالوں لگاتے ہیں اور پھر اس کو
زندگی بھی سالوں ملتی ہے۔

بیل کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ چند دنوں میں پھیلتی ہے۔ کبھی آپ بیل پرغور کریں کہ بیج گئے تو یوں لگتا ہے کہ وہ دنوں کے اندر ہر چیز کوکور کرلے گی لیکن وہ جتنی جلدی پھیلتی ہے، اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آج بالکل ہری بھری نظر آرہی ہوگی تو کل آپ دیکھیں گے کہ ساری خشک نظر آئے گی۔ یہی کہیں گے کہ جی بیل تھی بختم ہوگئی۔

و درخت نے اپنے تیار ہونے میں سالوں لگائے اور بہار بھی اس کوسالوں ملی اور بیل نے دنوں میں اپنے آپ کو بنایا اور اسے بہار بھی چند دنوں کی ملی ۔ آج کل انسان بھی بیل بنا چا ہتا ہے۔ محنت نہ کرنی پڑے، مدر سے اور سکول کالج کے طلبا کہتے ہیں کہ پڑھنا نہ پڑے ۔ ان کو کام کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ مشقت اٹھا نا مصیبت نظر آتی ہے۔ یہ چا ہتے ہیں کہ بس محنت کے بغیر ہم بن جا کیں ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بیل بنا چا ہتے ہیں ۔ بھریا در کھیں کہ تم بھی بیل کی طرح ہوں گے۔

## جڑیں درخت کے بقدر گہری کیوں؟:

درخت کے بارے میں ایک موٹا سااصول ہے ہے کہ جتنا بیز مین سے او پرنظر آتا ہے ۔ درخت کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہوتی ہیں جا تنا ہی بیز مین سے نیچے ہوتا ہے۔ درخت کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہوتی ہیں جتنا درخت کی اپنی او نیچائی ہوتی ہے۔ اور جتنا درخت کا گھیر ہوتا ہے اتنا ہی اس کی جڑوں کا پھیلا وُ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہمار ہے کہ جواچھا انسان ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اندر گہرائی ہوتی ہے اور جتنا لوگوں کے سامنے وہ اعمال کرتا نظر آتا ہے ، جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اعمال کرتا نظر آتا ہے۔

دن اوررات میں درخت کی بردهور ی میں سبق:

دن کی روشنی میں درخت کی شاخی*س بڑھتی ہیں اور رات کی تار* کی میں درخت کی

جڑیں بڑھتی ہیں۔انسان کا بھی یہی حال ہے کہ دن کی محنت میں اس کی شاخیں بڑھتی ہیں بعضی لوگوں میں وہ دعوت کا کام کرتا ہے اور جب رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو پھراللہ کے سامنے اس کی جڑیں بڑھتی ہیں۔ آج تہجد میں اٹھنے کی تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے اور بے جڑکے در خت بے پھرتے ہیں۔ جس در خت کی جڑیں ہی ندر ہیں وہ در خت ہی کیار ہے گا!؟

## فرش تو ژکراگنے والے درخت کا پیغانم:

ہمارےا یک دوست نے اپنا ایک گھر بنایا تو گھر میں ایک درخت تھا، اس نے اس درخت کواو پر سے کاٹ دیا۔ بیسوچ کر کہ جڑوں کوکھود کر نکالنا تو بہت مشکل ہے۔ اس کے بعداس نے اس کےاو پرچیس کا فرش ڈال دیا۔

کھی مہینوں کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اس مکان کا فرش ایک جگہ ہے انجرنا شروع ہوا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس نے ویکھا کہ اندر سے اس درخت کی کوئیلیں تکلیں۔ فرش کو انہوں نے تو ڑ دیا اور درخت نے پھرا گنا شروع کر دیا۔ تب اسے کسی نے بتایا کہ بید درخت کٹنے کے باوجو وزندہ تھا۔ اگر بیمردہ لکڑی ہوتی نو وفن رہتی ہم نے اس کے اوپر منوں بوجھ تو ڈال دیا ، مگرزندہ ورخت نے منوں بوجھ کو ہٹا کر پھر سے اگنا شروع کر دیا۔

اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ بھی ہمارے او پر بھی حالات کا منوں ہو جھ آسکتا ہے، حالات مخالف ہو سکتے ہیں۔ حاسدین حسد کر سکتے ہیں، وشمن دشمنی کر سکتے ہیں، خالفین مخالفت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اندر سے زندہ ہوں گے تو یہ حالات ہمیں فنا نہیں کرسکیں گے۔ بلکہ وہ روحانی زندگی انسان کی شخصیت کو بالآخران حالات سے نکال دے گی اوراللہ تعالی انسان کو پھر بہار کے دن عطافر مادیں گے۔ اس لیے مومن نکال دے گی اوراللہ تعالی انسان کو پھر بہار کے دن عطافر مادیں گے۔ اس لیے مومن

کا دل زندہ ہوتا جا ہیے۔

## گناه آ کاش بیل کی ما نند ہیں:

آپ نے آکاش بیل دیکھی ہوگی۔ بیسبز رنگ کی بیل ہوتی ہے۔اگر بیسی درخت کے اوپر آجائے تو بیہ پورے درخت کا گھیراؤ کر لیتی ہے اور اس درخت کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔انسان کے گنا ہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔وہ بھی آکاش بیل کی مانند ہیں۔بعض اوقات انسان کو گنا ہوں کی ایسی عادت پڑجاتی ہے کہ بیاناہ انسان کو گنا ہوں کی ایسی عادت پڑجاتی ہے کہ بیاناہ انسان کو گھیر لیتے ہیں اوراس کی شخصیت کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔

## جروں کی تہجد کے اعمال کے ساتھ مماثلت:

درخت میں ایک تنا ہوتا ہے جس پرشاخیں ہوتی ہیں اور دوسرااس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں۔انسان کے بارے میں بھی قدرت کے ہاں یہی دستور ہے کہ ہرانسان کی ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے ہوتی ہے اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ جتناروٹ سٹاک زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی درخت پہاریوں سے بچار ہے گا۔ای طرح جتنا انسان کے خلوت کے اور تہجد کے اعمال زیادہ ایکھے ہوں گے اتنا ہی انسان اللہ کے سامنے قد آور ہے گا۔

# در خت برسانب لنكنے ميں سبق:

درخت کے اوپر اگرسانپ بھی لٹکتے رہیں تو اسے کوئی پروانہیں ہوتی۔مومن کی زندگی بھی الی ہی ہوئی چاہیے کہ ناموافق ماحول سے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ناموافق ماحول سے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔بس وہ اپنے کام میں لگارہے۔وہ علم میں عمل میں ،وین کی دعوت میں اور اللہ سے تعلق بردھانے میں اپنے آپ کوآگے بردھا تارہے۔

## درخت میں نوجوانوں کے لیے ایک خاص پیغام:

درخت کے اندر بیخو بی ہوتی ہے کہ وہ ماحول سے نیوٹریشن (غذا)لیتا ہے،مثلاً:

- ⊙ ....زمین سےاس نے معدنیات لیں، یانی لیا۔
  - ⊙ ..... ہوا ہے اس نے گیس لی۔
  - ⊙ .....روشنی ہےاس نے پاور لی۔
     اوراس کے بعدنشو ونما یائی۔

· کیکن درخت فقط لیتا ہی نہیں ۔ اگر لیتا ہے تو پھر دیتا بھی ہے ۔ غور کریں ،

- ⊙ ....اس کا سامید و مرول کے لیے،
- ⊙ ....اس کا کھل دوسروں کے لیے،
- ⊙ ....اس کا پھول دوسروں کے لیے جتی کہ
- ⊙ ......اگروہ خشک ہوجائے تواس کی لکڑی بھی دوسروں کے جلانے کے کام آتی ہے۔
  تو درخت نے اگر بچھ لیا تھا تو اس نے دیا بھی ۔ ہمیں یہاں سے سبق سیکھنا
  چاہیے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار نے کے دوران اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے
  لیتے ہیں۔مثلاً
  - ⊙..... ماں سے محبت ملی ،
  - ⊙ …. باپ سے شفقت ملی ،
  - ⊙..... بھائی سے تعاون ملاء
  - ⊙....بہن ہے دعا ئیں ملیں۔

یہ سب چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اور ہم نشو ونما پار ہے ہیں۔ تو نشو ونما پانے کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے وقف کریں۔ ہم بھی ایسے بنیں کہ

- ⊙ .....گھر والوں کے لیے باعث رحمت ہوں ،
- ⊙ .....الله والول کے لیے باعث رحمت ہوں،
- ⊙ ……اینے معاشرے کے لیے باعث رحمت بنیں ،اور
- ⊙.....ا چھےا خلاق کے ذریعے ہم دوسروں کوخوشی پہنچا کیں۔

کین آج کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ کھانا بھی اچھا ملے، لباس بھی اچھا ملے، لباس بھی اچھا ملے اور سواری بھی بہترین ہو۔اور جب ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ پڑھنے کے علاوہ کچھاور بتا کیں۔جوان کا فرض منصبی ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے لیےان کا دل نہیں چاہتا۔ گویاوہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھتو مجھے دیں ، مگر مجھے کی کو کچھوا ایس نہیں دینا۔

آج حالت بیہ کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو جھڑکی دیے دیے تو وہ منہ پھلا لیتا ہے اور غصے میں آجا تا ہے اور کہتا ہے کہ بس میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔انہوں نے ہی اسے بالا پوسا محبتیں دیں اور پھر بیاس عمر کو پہنچا۔لیکن ذراسی بات پیر مال سے کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ بیرقانون فطرت کے خلاف ہے۔

اگرکوئی شاخ میسوچے کہ میں تو درخت کے ساتھ مقید ہوگئی ہوں ،آ زاد ہی نہیں ہوں ، اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں ، اگر میں درخت سے ہٹ جاؤں گی ، کٹ جاؤں گی ، کٹ جاؤں گی ، کٹ جاؤں گی ، تو یا در کھیں کہ اگر میشاخ درخت سے کئے گی تو سرسبز خباوں گی ، تو یا در کھیں کہ اگر میشاخ درخت سے کئے گی تو سرسبز نہیں رہے گی ، نہ اس پر پھل رہے گا نہ پھول رہیں گے اور جب خشک ہوگی پھر آگل میں ڈالنے کے کا م آئے گی ۔

جس طرح آج کل کا نو جوان بیسو چتاہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تو گھر میں بس بندھا ہوا ہوں، میں الگ ہو جاؤں گا تو آزا دہو جاؤں گا۔ بیآزاد کیا ہو گا؟ بیشیطان قتم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گااورکل کوجہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ایک آ دمی کاباز واگر میہ کے کہ میں تو خواہ مخواہ جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں ، میں تو جسم سے الگ ہوکر آزاد ہو جاؤں گا، تو بیاس باز وکی غلط نہی ہے۔ بیاس وقت تک صحت منداور زندہ رہے گا جب تک جسم کے ساتھ رہے گا۔اگر بیجسم سے کٹے گا تو پھر اس میں بو پڑے گی، پھراس میں کیڑے پڑیں گے اور اس کٹے ہوئے باز وکو پھر کتے اس میں بو پڑے گی ، پھراس میں کیڑے پڑیں گے اور اس کٹے ہوئے باز وکو پھر کتے ہی چوسیں گے اور چچوڑیں گے۔ای طرح جونو جوان اپنے گھرسے دور چلے جاتے بیں ان کا بھی میں حال ہوتا ہے۔ان کو بھی ماحول معاشرے کے آوارہ لوگ اپنا شکار بیا شکار کے جیں۔

اس لیے آج کل کے نوجوان کو میہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں باپ ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہیں تو وہ دشمنی کی وجہ سے ایسانہیں کرتے ، بلکہ مجت کی بنا پر کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولا د کے اندر کمال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا! ہم نے اسپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ، بلکہ زندگی کی او نجے نجے کو دیکھا اور تجر بات ماصل کیے ہیں۔ جن مشکلات سے ہم گزر کر آئے ، ہم ان تجر بات میں پڑنے کی عاصل کیے ہیں۔ جن مشکلات سے ہم گزر کر آئے ، ہم ان تجر بات میں پڑنے کی عبائے کھری کھری باتیں بتاتے ہیں ، اگر بیاصول اپنالو گے تو تم کا میاب ہوجاؤ سے اس کے داس لیے اپنے والدین کی ، اپنے اسا تذہ کی ڈانٹ ڈیٹ کو اپنے لیے باعث رحمت ہمنا چاہیے اور اپنے بردوں کے تجر بات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

## كمترچيز لے كربہتر واپس لوٹا تا:

درخت زمین سے کم تر چیز لیتا ہے اور بہتر چیزیں واپس کرتا ہے۔ کم تر چیز وں
سے کیا مراد ہے؟ کہ زمین سے اس نے ٹائٹر وجن لی بمیلٹیم لی، فاسفورس لی، پانی لیا
اوراس شم کی معد نیات لیس۔اور جب لوٹا یا تو کیالوٹا یا؟ پھول لوٹا یا، پھل دیے، قیمتی
چیزیں واپس ویں۔اجھے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماحول ومعاشرے ہے جتنی
چیزیں لے، وہ اپنی زندگی میں اس سے بہتر چیزیں واپس کرنے کی کوشش کرے۔

خزان كيموسم مين درختون كابيغام:

سردیوں کے موسم میں برفانی علاقوں کے درختوں کودیکھا کہ ان کے ہے ہمی ختم ہوجاتے ہیں، پھل پھول بھی ختم ہوجاتے ہیں۔ بالکل ٹنڈ منڈ ہوجاتے ہیں۔ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹنڈ منڈ ہوجاتے ہیں۔ ایسے کھڑے ہو ۔ ان پرخوب برف گرتی ہو۔ ان پرخوب برف گرتی ہے۔ وہ اس برف کے اندر بھی صبر سے کھڑے رہتے ہیں۔ برفانی ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں، گروہ ان میں بھی تھمبے کی طرح گڑے ہوئے نظر آئر کیں گے۔ ان درختوں کو پالے ہیں، گروہ ان میں بھی تھمبے کی طرح گڑے ہوئے نظر آئر کیں گے۔ ان درختوں کو بات ہے کہ اب ماحول مخالف ہے، گریہ وقت بھی ہمیشہ ہیں رہے گا۔ اگر بہار ہمیشہ نہیں رہی تھی تو بیشر نہیں اس کے دو تین مہینے گا وقت گزار لیتا ہے تو سردیاں ختم ہوجاتی گزار نے ہیں۔ چنا نچہ جب وہ دو تین مہینے کا وقت گزار لیتا ہے تو سردیاں ختم ہوجاتی ہیں اور پھر بہار کا موسم شروع ہوجاتا ہے۔ پھر اس کھڑی نما درخت کے اندر سے کونیلیں نگلتی ہیں، پتے نگلتے ہیں، شاخیں نگتی ہیں اور پھر اللہ تعالی اس درخت کو پھل اور کونیلیں نگلتی ہیں، پتے نگلتے ہیں، شاخیں نگتی ہیں اور پھر اللہ تعالی اس درخت کو پھل اور کھول بھی عطافر مادیتے ہیں۔

اس ہے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ بسا او قات ہمیں بھی مخالفت کے ماحول میں ۔ ہنا پڑجا تا ہے۔ گر درخت کی طرح ہم بھی صبر و صنبط کے ساتھ وفت گزار دیں۔ اگر مبر ہے وفت گزار دیں گے توغم کی شام بھی ختم ہوجائے گی۔ ع مبر سے وفت گزار دیں گے توغم کی شام بھی ختم ہوجائے گی۔ ع مبر ہیں ہے غم کی شام گر شام ہی تو ہے ۔ بیں ہے غم کی شام گر شام ہی تو ہے ۔ بیس ہے اور پھراللہ تعالی بہار کا وفت عطا فرما دیتے ہیں۔ بیصبر آزما وفت گزرجا تا ہے اور پھراللہ تعالی بہار کا وفت عطا فرما دیتے ہیں۔

ہر پھل کی قیمت میں پوشیدہ اسرار:

درخت کا ہر پھل اپنی ایک قیمت رکھتا ہے۔ای طرح معاشرے کا ہر فروا پی قیمت رکھتا ہے۔جس طرح ہرا بینٹ اپنی قیمت رکھتی ہے۔ جب بیسب جڑ جاتی ہیں تو پھرایک دیوار بن جاتی ہے، ای طرح معاشرے کا ہر فردا پی ایک قیمت رکھتا ہے، جب سب آپس میں دلوں کو جوڑ لیتے ہیں تو پھر یہ برائی کے خلاف ایک سیسہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔

اس لیے ہم کسی کو کم نظر سے نہ دیکھیں۔ کیا معلوم اللہ کے ہاں وہ انسان زیادہ مقام رکھتا ہو؟ ہمیں کسی کے بارے میں کیا معلوم ہے کہ اس کا کونساعمل اللہ کو پہند آجائے؟ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔

کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں مجمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھراکون ہے اس لیے ہر بندہ مومن کومجبت کی نظر ہے دیکھیں۔ عزت کی نظر ہے دیکھیں۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف فر مار ہے ہیں۔ پھر بیت اللہ پر نظر پڑی تو فر مایا کہ بیت اللہ، شرف اور تعظیم و تکریم کا مقام ہے، گر

حُرْمَةُ المُؤْمِنِ آرُجَحُ مِنْ حُرْمَةِ الكَعْبَةِ

''(الله کے ہاں)مومن کا احترام بیت الله کے احترام سے بھی زیادہ ہے'' اب ہم بیت الله شریف کا تو غلاف پکڑ کرروتے ہیں اور دعا کیں ما تکتے ہیں،اور مومن بندے کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کیا بھی ہم نے کسی مومن کا احترام اس لیے کیا ہے کہ

- .....بالله يرايمان لانے والا ہے۔
- ۞ ..... بيالله كى توحيد كومان والا إاور
- ..... بيرسالت كى تقىدىت كرنے والا ہے۔

درخت کے جلنے میں خاموش پیغام:

جس طرح آمک کی ایک چنگاری پورے درخت کوجلا کررا کھ کردیتی ہے،ای

طرح ایک براکلمہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اور جنت کی بجائے جہنم جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔مثلا

- ⊙..... کفریہ بول بول دیتے ہیں۔
- ⊙ .....اسلام کے خلاف بول پڑتے ہیں۔
- ⊙.....ایمان دالوں کےخلاف باتیں کردیتے ہیں۔
  - ⊙ ....سنت كااستخفاف كرليتي بير\_

یوں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پی طلانے کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک بیہ کہددے کہ بھی ! بیشریعت کی بات ہے، اور آگے سے دوسرا بیہ جواب دے دے کہ ''رکھ پرے شریعت کو' فقد تحفّر کو ایما کلمہ کہنے والا بندہ ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔ بیا بیان بڑی نازک چیز ہے۔ اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کھلے انداز سے اپنے منہ سے ایسے کفریہ کلے نکا لتے ہیں، اور ان کوا ہے ایمان کی فکر بی نہیں ہوتی۔

# بارش برسنے سے درخت کی شادانی میں حکمت:

جس طرح بارش برسی ہے تو درخت کوسر سبزی اور شادا بی مل جاتی ہے۔ اس طرح برس طرح بارش برسی ہے تو اس کوروحانی طور پر بہار نصیب جب انسان کے او پر علم وعرفان کی بارش برسی ہے تو اس کوروحانی طور پر بہار نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جا ہے کہ علاصلحا کی محفلوں میں بیٹھنا اپنے او پر لازم کرلیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا:

عَلَيكُم بِمَجَالِسَةِ العُلَمَاءِ وَاستِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ ""تنهارے اوپرضروری ہے کہتم علما کی مجالس میں بیٹھوا ور اہل دانش کی باتیں سنو۔" اس لیے کہ جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کو زندگی مل جاتی ہے، اس طرح علم و حکمت کی باتوں کو سننے سے مردہ دلوں کو زندگی مل جاتی ہے۔

### کھلوں اور گناہوں کے وزن میں مماثلت:

جس طرح درخت کوا ہے بھل بھاری نظر نہیں آتے ای طرح انسان کو بھی ا ہے گناہ وزنی معلوم نہیں ہوتے۔ دوسرا بندہ چھوٹی سی غلطی کر لے تو بڑی نظر آتی ہے اور خود جنتی بھی بڑی غلطی کرلیں اس کومعمولی سمجھتے ہیں۔

## خودرودرخت کی طرح مت بنیے:

ایک خودرودرخت بھی ہوتا ہے۔ وہ درخت خود بخو داگ آتا ہے اس کے شاخوں کی خودرو درخت کہتے ہیں۔اسے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔اس کی شاخوں کی کاٹ تراش بھی کوئی نہیں کرتا۔لہذا وہ دیکھنے میں بڑا بے ڈھنگا سا ہوتا ہے اور اس کا کھٹ جس کا مائی بھی ہوتا ہے اور اس کا کھٹ بھی پورانہیں ہوتا۔اور ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کا مالی بھی ہوتا ہے ،وہ اس کی پورنگ کر کے اس کو بڑے خوب صورت طریقے سے او پر بڑھا تا ہے۔وہ اس کو پانی بونگ کر کے اس کو بڑے خوب صورت طریقے سے او پر بڑھا تا ہے۔وہ اس کو پانی بھی دیتا ہے ، نیوٹریشن (غذا) کا بھی خیال رکھتا ہے۔ایسا درخت پھل بھی زیادہ دیتا ہے اور و یکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے۔

بالکل یمی مثال انسان کی بھی ہے۔ بعض انسان اپنے بروں کی تربیت میں ہوتے ہیں۔ان کی شخصیت دیکھنے میں بھی دیدہ زیب ہوتی ہے اوران کے اعمال سے اللہ کے بندوں کو راحت ملتی ہے۔اور پچھ بند بے خود رو درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ان کوکوئی سمجھانے والانہیں ہوتا۔ نہ استاد سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی ماں باپ سمجھا سکتے ہیں۔ وہ خود ہی بروے ہوجاتے ہیں۔ جیسے کا نے وار درخت ہوتا ہے ویسے ہی ان کی بھی شخصیت ہوتی ہے۔ بہمی اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں اور بھی اس کے ساتھ

الجھ پڑتے ہیں۔

#### درخت كے ساتھ ايك مكالمه:

ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے اوپر استفامت کے ساتھ جے رہیں۔ حضرت سری سقطی طلاف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر جارہا تھا۔ راستے ہیں تھک گیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میری آ نکھ کھلی تو میں نے درخت سے آواز آتے سی ..... ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ، ان کو بعض اوقات اللہ تعالی سمعی یا بھری کشف عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ عجیب سی آوازیں سنتے ہیں جو ہم نہیں من یاتے ۔.... تو فرماتے ہیں کہ وہ درخت مجھ سے گفتگو کررہا تھا اور کہدرہا تھا:

یّا سِرِّی کُنْ مِثْلِیُ ''اےسری! تومیرے جیسا ہوجا''

فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ بیددرخت مجھے کہدر ہاہے کہا۔ سری! تو میرے جبیبا ہو جا۔ تو میں نے اس درخت سے مخاطب ہوکر کہا:

كَيْفَ ٱكُونُ مِثْلُكَ؟

«میں تیرے جبیا کیسے بن سکتا ہوں؟

تو درخت نے جواب میں کہا:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُوْ نَنِي بِا لَآخُ جَارِ فَأَرْمُوْهُمْ بِالْآثُمَارِ ''جولوگ ميري طرف پَقر پَينَڪتے ہيں ہيں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹا تا مياس''

تو بھی میرے جیسا ہو جا۔ تخفے بھی لوگ پھر ماریں گے اور تو بھی ان پھروں کے جواب میں اپنا کھل لوٹا وینا۔ان کے ساتھ حسنِ خلق سے پیش آٹا۔فر ماتے ہیں کہ میں درخت کا جواب من کر بڑا حیران ہوا کہ درخت نے کیا عجیب بات کہی!لیکن فور آ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگریہ درخت اتنا اچھاہے کہ پتھر مارنے والوں کو بھی اپنا پھل کھلا تا ہےتو پھراس درخت کواللہ نے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ فرماتے ہیں کہ جب میرے ذہن میں بیخیال آیا تو میں نے درخت سے بیسوال یو بھا۔

فَكُيْفَ مَسِيْرَكَ إِلَى النَّارِ

''اے درخت! پھر پیر بتا کہ اللہ نے تھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟''

یعنی اگرتم اپنے ہی اچھے تھے تو تم آگ کی غذا کیوں بن گئے؟ کہتے ہیں کہاس سوال کے جواب میں گو یا مصنڈی سانس لے کر کہا کہ سری! میرے اندرخو بی بھی بڑی الحچمی ہے کہلوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں ،لیکن میرے اندر ا یک خامی بھی بہت بری ہے جس نے میری تمام خوبیوں پریانی پھیرویا۔ یو حیصا: کون س خامی ہے؟ ورخت كہنے لگا:

فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا

'' جدهر کی ہوا چکتی ہے میں ادھر کوڈ ول جاتا ہوں۔''

سری! میرے اندراستفامت نہیں ہے، اور یہ بات میرے اللہ کو اتنی نا پہند ہے کہ میری خوبیوں کے باوجوداللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔

#### شریعت دسنت بر کاربندر ہیے:

عزیز طلبا! شریعت وسنت پر قائم ہو جائے۔ اینے آپ کوسنت کے رنگ میں رنگ کیجیے۔فحاشی ،عریانی ، گناہ اورظلمت والے ماحول سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ہم اگر دین کے احکام پڑھل کررہے ہیں تو ہمارے اوپر پیرالٹدرب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے۔طلبا مسئلہ یو چھتے ہیں کہ کیا کریں جی؟ نگاہوں کو بیانا بڑا مشکل ہے۔ بھی ! جب مشکل زیاوہ ہے تو اس پر اجر بھی زیاوہ ملے گا۔لہٰذا ہمت سے کام کیجیے ۔لوگ جب آج کے دور میں برائی کونہیں چھوڑ رہےتو ہم پھراحیمائی کیوں حچوڑیں؟ چنانچہ نیکی ،شرافت اوراعلیٰ پراپنے آپ کو جماد بیجیے۔نفس اور شیطان ہمیں بہکا کیں گے ،ان کے بہکا و بے میں نہیں آنا۔ جب اللّٰہ رب العزت کے ہال عزت والے بن جائیں گے تو اللّٰہ تعالیٰ دنیامیں بھی عز تمیں عطافر مادیں گے۔

## صندل كى خوشبودارلكرى كاپيغام:

صندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کا ثنا ہے۔ گویا اس نے برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا۔ ہم بھی ایسے بن جا کیں ۔ فطرت ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ ہم بھی برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کریں ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کا جواب پھر سے دیں گے۔اسے اخلاق حمیدہ تو نہیں کہتے۔ تر آن کہتا ہے:

﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِنِي هِنَ آخِسَنْ ﴾ (حمالسجده:٣٣) دوتم برائي كواچھائى كےساتھ دھكيلۇ'

اچھا! بتا ہے ! کہ اگر ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ہوتو کیا بیشاب کے ساتھ پاک ہوجائے گا؟ جب بھی ناپاک کپڑے کو پاک کرنا چاہیں گے تو ہمیشہ پاک پانی سے پاک ہوگا۔ ای طرح جب بھی آپ برائی کوختم کرنا چاہیں گے تو وہ اچھائی سے ختم ہو گی۔ وہ بدلے میں برائی ہے کہتم نہیں ہوسکتی۔ اگر ہم اچھے بن جا کیں تو اللہ تعالی دوسروں کو بھی اچھا بنا دیں گے۔ ہم وہ کریں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ دب العزت وہ کریں گے جواس کے اختیار میں ہے۔

پھول کی پتیوں کے سل جانے میں پیغام:

پھول کی پیتاں اس مقبلی کو بھی خوشبودار بنادیق ہیں جو مقبلی ان پتیوں کومسل دیا کرتی ہے۔آپ پھول کی پتیوں کو ہاتھ میں لے کرمسل دیں ، وہ آپ کے ہاتھ کوخوشبو دار بنادیں گی۔تو کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں!؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی کے بدلے میں اچھائی دینے کا اصول اپنا ئیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کتنی رحمتیں ملتی ہیں۔

## ایک دوسرے کی قدر کریں:

ہم نے ید یکھا ہے کہ لوگ قریب رہ کرایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے۔میاں بوی آپس میں اکشے رہتے ہیں تو ہوی کو خاوند سے ایک ہزار شکو ہوتے ہیں اور خاوند کے دوسرے ہیں۔ اور جب وہی الگ الگ ہو جا کیں تو ہوئی آپس ہو تا کہ لاکھ شکو ہے ہوئے ہیں۔ اور جب وہی الگ الگ ہو جا کیں تو ہوئی آنو بہارہی ہوتی ہے۔ پوچھا جائے کہ کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ خاوند فوت ہوگیا، بڑا اچھا تھا، میر ہے بچوں کا باپ تھا، میر ہے سرکا سابی تھا، عزت کے ساتھ رہتی تھی ، کوئی بچھ پر با تیں تو نہیں کرسکا تھا۔ فوت ہونے کے بعداس کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اور وہ خاوند جو ہوی میں ہزاروں عیب نکالیا تھا، بیوی کے فوت ہونے کے بعدرور ہا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے کہ خان صاحب! پریشان کیوں ہیشے ہیں؟ تو کہتا بعدرور ہا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے کہ خان صاحب! پریشان کیوں ہیشے ہیں؟ تو کہتا کاروبار میں چلا جاتا تھا تو بچھے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب سمجھ میں آئی تاں کاروبار میں چلا جاتا تھا تو بچھے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب سمجھ میں آئی تاں بات ۔ بھئی! اللہ کی نعمت کی قدروانی کے لیے نعمت بچھن جانے کہ رہی ایک نوت ہیں۔ بیس جو بیس ایک بیس جو تی ہیں ایک بید ہیں ایک بوتا ہے کہ رہی ایک نوت ہیں۔ بیس جب نیس جو تی ہیں ایک بیس جب نیس ہوتا ہے کہ رہی ایک نوت ہیں۔ بیس جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی جاتی ہیں احساس ہوتا ہے کہ رہی ایک نوت ہیں۔ بیس جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہوتی ہیں احساس ہوتا ہے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہوتی ہیں احساس ہوتا ہے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس احساس ہوتا ہے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس خوالے کہ رہی ہیں احساس ہوتا ہے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس خوالے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس خوالے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس خوالے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس احساس ہوتا ہے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیا ہو تا ہے کہ کی خوالے کہ دو نوت ہیں ہوتی ہیں۔ بیس احساس ہوتا ہے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس احساس ہوتا ہے کہ رہی ہیں ایک نوت ہیں۔ بیس احساس ہوتا ہیں کی کو رہ کی کو نوت ہوتی ہیں۔ بیس ہیں اور ایک کی کو رہ کی کی کو بیس ہوتی تھی ہیں۔ بیس ہیں کو بیس ہوتی ہیں ہوتی ہیں کی کو رہ کی کو بیس ہوتی ہیں۔ بیس ہوتی ہیں کی کو بیس ہوتی ہیں۔ بیس ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ بیس ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہیں۔ بیس ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہیں۔ بیس ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ بیس ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی

انگریزوں کے ہاں ایک عادت ہے کہ جب کوئی بندہ مرجاتا ہے تو اس سے اظہار محبت کے لیے قبر پر پھول لے کرآتے ہیں اور میت کی قبر کے ساتھ منوں کے حساب سے پھول انجھے کر دیتے ہیں۔اس پرکسی انگریز شاعرنے شعر لکھا:

Why we wait till a person die?

''ہم پھول پیش کرنے کے لیے کسی بندے کے مرنے کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ زندگی میں ہی اسے پھول پیش کردیتے تو اس کوبھی خوشیاں نصیب ہوجا تیں اور ہمارابھی دل خوش ہوجا تا۔

## پھول کے ساتھ کا نٹے ہونے کا شکوہ کیوں؟

پچھلے سال پچھ طلباروز گارڈن (گلاب کے باغ) میں شاخیں کاٹ رہے تھے۔ایک صاحب جب کاٹے گئے تو ان کوکا ٹاچھ گیا۔ جب کا ٹاچھا تو وہ بڑے خفا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ میں کہنے گئے: یہ کیا جی جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کانے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا: یہ تمہاری اپنی سمجھ کی بات ہے ، اگر یہ بات ہے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کا نے ہوتے ہوتے ہیں وہیں کا نے ہوتے ہیں تو یہ کہا نوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں۔ جب میں کا نے ہوتے ہیں تو یہ کہا نوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ سوچنے کا یہا تماز بھی ہوسکتا ہے تو پھران کو تسلی ہوگئی کہ ہاں، جہاں کا نے ہوتے ہیں وہاں پھول بھی ہوتے ہیں۔اسی طرح اگر ہم گھروں میں رہتے ہوئے اپنے اندر شبت سوچ پیدا کرلیں تو گھر کے اندر بھی رحتوں اورخوشیوں کا ماحول بن جائے گا۔

## ایک گران قدر ملفوظ:

ایک مخص خواجہ نظام الدین اولیا طاق کے پاس آیا اور کہنے لگا: '' حضرت! فلاں ہندہ میرا مخالف ہے۔ وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور ہر وفت میر ہے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے'' ……اصل میں وہ حضرت ہے این اوی (اجازت نامه) مانگنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے اجازت ویں تو پھر میں اس کوذرا مزہ چکھاؤں گا ……وہ کہنے لگا:'' حضرت! وہ مجھے برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ وہ میر ہے راستے میں کا نے بچھا تا رہتا ہے'' ۔ حضرت بھی اس کا انداز بیاں سمجھ مجھے۔ کیوں کہ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ چنا نچہ اس کا انداز بیاں سمجھ مجھے۔ کیوں کہ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ چنا نچہ

حضرت ﷺ نے اس کو ایک بڑا عجیب جواب دیا۔ اس کوسونے کی روشنائی سے لکھنا جا ہے حضرت نے فرمایا:

''اے دوست!اگرکوئی تیرے راستے میں کا نئے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کا نئے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کا نئے ہوجا کیں گے۔'' میں کا نئے نہ بچھانا ، ورنہ پوری د نیامیں کا نئے ہی کا نئے ہوجا کیں گے۔'' کاش! ہم اس اصول کو اپنا لیتے۔اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرر ہا ہوتو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اس کی برائی کوشتم کرنے کا باعث بن جا کیں۔

## درخت کے بھلوں میں خوش اخلاقی کا درس:

یادر کھنا! جس طرح درخت اپنے کھل سے پہچانا جاتا ہے، اس طرح انسان
اپنے اجھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا کھل اچھا ہو،لوگ اسے پند
کرتے ہیں، اسے گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو پانی
دیتے ہیں۔ اس طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پند
فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین نعمت جو بندے کول سکتی
ہوہ خوش اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش اخلاقی کی زندگی بسر کرنے کی تو فیق عطا
فرمائے۔ ہم اگر

- ⊙ ..... بيچ بين تو ، بهترين اولا دبن كردكها كين ،
- ⊙ ..... بھائی ہیں ،تو بہترین بھائی بن کر دکھا کیں ،
- 🗗 .....خاوندېي ، تو بهترين خاوندېن کر د کھائيں ،
- ⊙ ..... باپ ہیں ،تو بہترین باپ بن کر دکھا ئیں ،
- .....اگر ملک کےشہری ہیں ،تو بہترین شہری بن کر دکھا کیں ،
- ⊙.....ا گرکلمه پڑھنے والےمومن ہیں ،تو امت کا بہترین فرد بن کر دکھا کیں ،
  - ....الله کی نعتیں کھاتے ہیں ،اللہ کوایک اچھا بندہ بن کر دکھا کیں۔

الكار خلافية الله الكارة الكار

الله تعالیٰ ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزار نے کی تو فیق عطا فر مائے۔اللہ تعالیٰ ان طلباء کود نیاوآ خرت کی عز تیں نصیب فر مائے اورانہیں ماں باپ کی آئکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔(آمین ثم آمین)

وَ الْحِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُلِلَّهِ ﴿ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ



# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

🖚 معبدالفقير الاسلامي توبدروذ ، بأنى پاس جھنگ 7625454 -047

🖚 دارالمطالعه ، نز د برانی نینکی ، حاصل پور 2442791-062

اداره اسلاميات، 190 ناركى لا مور 7353255

😸 مكتبه مجددييه الكريم ماركيث اردوباز ارلا مور 7231492-042

🖨 مكتبه سيداحمشه بد10 الكريم ماركيث اردوبارز ارلا مور 7228272-042

😁 مكتبه رحمانيه اردوباز ارلامور 7224228-041

😁 مكتبه المداديي في بي ميتال رودُ ملتان 544965-061

😥 مكتبه ببیت العلم بنوری ٹاؤن کراچی 2018342 - 021

🖨 مكتبة الشيخ 3/445 بهادرآباد كراحي 0214935493

الله المناعب، اردوبازار مراجي 2213768 021-021

🔀 مكتبه علميه، دوكان نمبر 2 اسلامي كتب ماركيث بنوري ثاؤن كراچي 4918946-021

PP 09261-350364 كنيد حضرت مولانا ويرد والفقاراحد مدظله العالى من بإزار بسرائ توريك 350364-99261

**⊕ حعرت مولانا قاسم منعورصا حب نيج ماركيث بمعجدا سامه بن زيد، اسلام آباد 2288261-051** 

جامعة الصالحات مجبوب سريف، وْ حوك منتقيم رودْ ، پيرودها كي مورْ ، پيثاوررودْ ، راولپنيْدْ ي

03009834893 4 051-5462347

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيمل آباد